



ون: 463684

عَرَانُ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(پروفسير) ضياراً علمف فضوى مابرمنمون عربي - پنجاشيكيت بك بدر دالبح



الاختفاء الاختفاء المولال المراد المر

وزير الاعلام

فضيلة الدكتور سماحة الشبخ محمد عبده يمانى السعودى

كلما دار القمر دورته وأهل شهر ربيع الأول على الكون مزهواً بليلة الثاني عشر منه؛ تعطّرت الأفاق بذكرى مولد الرسول ﷺ، وأخذ الملايين من المسلمين في كل بقاع الأرض يذكرون مولده ﷺ: يظالعون سيرة الهادي البشير ﷺ، ويتبعون مناقبه وصفاته. إنه النبي الأمي الذي تكاملت في ذاته الإنسانية جميع الصفات الكريمة الكاملة. والأخلاق الحميلة. والشمائل العالية، وسمت حتى تجاوزت حدودها الذاتية. فكان المثل الأعلى وكان كما قال فيه العليم تجاوزت حدودها الذاتية. فكان المثل الأعلى، وكان كما قال فيه العليم الحبير: ﴿وإنك لَعَلَى خُلُقٍ عظيم﴾ (الغلم: ٤)-

الدكتورمح مدعبد الميماني



# حسن مبلاد

مطلع کا نتات پر ہلال عید رہیج الاول نمودار ہوتا ہے تو ہر طرف مسرتوں اور شادہانیوں کا سال بندھ جاتا ہے۔ ہر طرف مبار 'ہر سوچل کپل' چہنتانِ ہستی سجا سجا اور اس کا ہرگل کھرا کھرا لگتا ہے۔ فیضا عطر بیزیوں سے معمور اور اہلِ جمال شوق وار فتنگی میں مسحور و مخمور' کا نتات کا حسن اور بزم کون و مکال کی کا نتات کا حسن اور بزم کون و مکال کی مہار اور دلاویزی تو اس حسن شرکو تین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے تعمیم دار ہاکی اوٹی می جمار اور فضا خیرات ہے۔ ہر طرف درود و سلام کی جا مفوا صدائیں۔۔۔ روش کروش بھی بھی۔۔۔ اور فضا میں۔۔۔ وار فضا میں۔۔۔ جا ندنی می بھری ہوئی۔۔۔ اور فضا میں۔۔۔ جا ندنی می بھری ہوئی۔۔۔ کیسا طرب انگیز۔۔۔ نشاط افروز منظر ہے۔

ہر کوئی خوش ہے۔۔۔ جُھوم رہا ہے۔۔۔ خوشیاں منا رہا ہے۔۔۔ محفل میلاد سجا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کا کتات کی ہر چیز جشن منا رہی ہے۔۔۔ اور ذرا بابِ فکروا کھے۔۔۔ یہ ہے بھی حقیقت اور اس کا حق۔۔۔ ہر چیز کا حق ہے کہ وہ جھوم جھوم جائے۔۔۔ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ چھولانہ سائے۔۔۔ خوب جشن منائے۔۔۔ خوشیاں منائے۔۔۔ کیوں!

اس لیے کہ اُس کا وجود تو اُس محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا رہین منت ہے۔ وہ جلوہ فرما ہیں تو جمال کی چمل پہل اور رونق و بمار نظر آ رہی ہے ورنہ خیماً فلک و افلاک ہو آ 'نہ بساطِ زمین۔۔ نہ خوشنما پہا ڈ'نہ ولر با باعات۔۔۔ نہ خوش نوا پر ند 'نہ ہے نوا چرند۔۔ نہ خوشندہ آفآب 'نہ آبندہ قمر۔۔ نہ ہیتے وریا'نہ ٹھا خیس مارتے سمندر۔۔۔

اے الل دنیا! اے زمین و زمن کی اشیا! آج تم جشن مناؤ۔۔۔ خوشیال مناؤ۔۔۔

جب تک چاند گردش گناں رہے گا اور باڑہ رہے الاول کی شب مطلع کا کات پر کیلیاں کرتا رہے گا' رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے میلاد کے ذکر ہے آفاق معظم کرتا رہے گا اور کرو ڈوں اہل اسلام روئے ذہین پر جگہ جگہ میلاد کے تذکر ہے چیئر کے۔ اس بادی و بشرکی میرت طبیہ کے مطالعہ سے سامان راحت قلب و جاں کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے مناقب و فضائل کا "متبح کریں گے۔ یہ وہ عظیم المرتبت بیں جن کی شخصیت میں انسانیت آپ تمام تر اوصاف جمیدہ 'اخلاق حسنہ 'شائل الر تبعث کی طبیعہ کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ان سے انسانیت پروان چرجمی 'بلند ہوئی اور اپنے نقطہ کی کو پینی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اعلیٰ مثال ہیں۔ پیکرد لرباود لنشیں ایسے ہیں کو پینی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اعلیٰ مثال ہیں۔ پیکرد لرباود لنشیں ایسے ہیں مصور فطرت نے انہیں ''وانگ لمانی علیہ قطیم '' کے سانچ میں ڈھال دیا ہے۔

علموا اولاد کم محبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ و علیہ اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و اللہ و ا

اخد نه الذي اعطاني هذا الغلام العلب الاردان تمام تر تعریفی اس پروردگار کے لیے میں جس نے جھے یہ پیکر زیبائی عطافر مایا ہے قدساد فی المبد علی الغلمان المجندہ بات ذی الارکان اس نے اے گوارے میں تمام بچوں ہے متاز فرادیا عیں اے اللہ تعالی کی پناہ میں دیتا ہوں۔

اعدو من كل ذى شنان من حاسد مصطرب العنان من اعد مصطرب العنان من المساب بربغض ركف والے حابد اور تكليف وية والے سے (الله كى) پناه ميں ويتا بول - ذى همة ايس له عبنان حق اراه واقع اللسان تك كه ميں انہيں زبانِ مبارك بلند ليه و كه د بابول - ذى بهت بين ان ساكو كي نهيں عمال تك كه ميں انہيں زبانِ مبارك بلند ليه و كه د بابول - احمد مكنو با على الله ان ا

(۱) سيرة اين امنى المسياة يكتاب الميتنا" و الميث و المقيازي لحمد بن امنى بن يساد ١٠٨٥ عـ الرباط الغرب ١٣٩٦م • ١٩٧٦م •



سعادتوں اور رحمتوں سے دامن بھرلو۔۔ یہ خوشیوں اور مسرتوں ہی کامہینا ہے۔ یہ فرحتوں اور شادمانیوں کے آیام سعید ہیں۔ اس لیے کہ یہ ماہِ مبارک شمنشاہ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی جلوہ گری کا و آلہ وسلم کی آمد کامینا ہے۔۔ یہ سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی جلوہ گری کا مینا ہے۔۔ آؤ! آؤ! پٹی رِدائے معصیت کو اس کے مینا ہے۔۔ آؤ! آؤ! پٹی رِدائے معصیت کو اس کے منزہ انوارے دھوکر آباں کرلو۔ اپنے قلب مردہ کی میجائی کاسامان کرلو۔۔ یہ سب پھھ اس میں ہو آ ہے۔

ذکر میلاد۔۔۔ جب چھڑ آ ہے تو غلامانِ شر ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے شرف ہے بہرہ اندوز ہونے کو کمال سعادت سمجھتے ہیں۔۔۔ اپنے اس عمل کو جانِ ایمان تصور کرتے ہیں۔۔۔ شاعران عجم کے مخلف زبانوں کے ترانے تو آپ نے سنے ہی ہوں سے 'ان کی نوا سنی اور تناکشری کی خوشبو ہے آپ نے اپنان و قلوب کو معطر کیا ہی ہوگا۔۔ آپئے آخ مُوطیانِ عرب کی بزم میں چلتے ہیں۔۔۔ ان کی میلادیہ نغمہ ریزی سے اپنے لطف کا سامان کے موطیانِ عرب کی بزم میں چلتے ہیں۔۔۔ ان کی میلادیہ نغمہ ریزی سے اپنے لطف کا سامان کرتے ہیں۔۔۔ اور آن کے کلام کی عطر پیزیوں سے اپنے گوشہ ہائے جم و جان کو معتبر کرتے

جناب سرور کا نتات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی برم کا نتات میں جلوہ گری 'جمال کا نتات میں جلوہ گری 'جمال کا نتات کی ہرچیز کے لیے سراپا مسرت اور جسم شادمانی تھی 'وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے دادا حضرت عبدا لحظلب کے لیے بے بناہ خوشی کا باعث بنی۔ جیسے ہی جناب رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دلادتِ باسعادت ہوئی۔۔۔ آپ کے دادائے آپ کو ایٹ تھی اس اپنے ہاتھوں میں لیا۔۔۔ خوشی خوشی خانہ کھیہ میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نتمت عظلی۔۔۔ اور اس بے مثال علیہ پر سراپا تشکر بن گئے۔۔۔ وہ شمنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ دسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے جھوم رہے تھے۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔ وہ شمنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے جھوم رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔۔ وہ شمنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے جھوم رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے جھوم رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ تھے۔۔۔۔۔۔ اور کمہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے جھوم رہے تھے۔۔۔۔ اور کمہ کو اپنے کا کھوں میں اٹھائے کے تھوں کیں کو کھوں کیں کو کھوں کیں انہوں کیں کی کھوں کی کھوں کیں کو کھوں کی کھوں کیں کی کھوں کی کھوں کیں کی کھوں کیں کی کھوں کی کھوں کیں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیں کھوں کیں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیں کھوں کی کھوں کی کھوں کیں کو کھوں کیں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیں کے کھوں کی کھوں

اس عالم رنگ و بوجی انسان کامیانی کا آرزُه مند ہے اور کامرانی کا خواہاں۔۔۔وہ اس فکر جیں رہتا ہے کہ اس کی ڈنیوی زندگی سنور جائے' آرام و راحت ہے بسر ہو جائے اور آخرت میں بھی سرفرازی حاصل ہو جائے کہ حقیقت میں آخر کی کامیابی ہی اصل ۔۔۔۔ کامیانی ہے۔

> قرآن میں ارشادِ رہائی ہے۔ ﴿ نَّ الْاِ نَسُنَا نَ لَغِنْ خُسُرِ "فِینا انسان محمارے اور کماٹے میں ہے۔"

اگر انسان وُنیاوی زندگی کو سنوار نے میں معروف رہے۔اس کی زیب و زیمت میں لگا رہے ' پیش کوشی اور آسائش و آرام میں اس طرح کھو جائے کلاعشرت و راحت کی سیاہ پتی اُس کی آنکھوں پر بندھ جائے اوروہ آخرت ہے یکسرغا فل وبیگانہ ہو جائے تو ایسے ہی انسان کو تنبیہ ہم کی جارہی ہے کہ وہ گھائے میں ہے ' نقشان میں ہے۔

لیکن اگر انسان کا احساس بیدار ہو' آخرت پیش نظر ہو تو ایسی صورت بیں وہ دنیا کی متام آسائٹوں اور آلائٹوں سے کنارہ کش ہو کر آخرت کی کامیابی کے لئے جدوجہد کرے گا۔
انسان کو ہر کخلہ اور ہر آن میہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اس کی کامیابی دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے دابعتی میں مضرب ۔۔۔۔ اور اس دابنتگی کے بہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے دابعتی میں مضرب ۔۔۔۔ اور اس دابنتگی کے بہ شار تقاضے! ان میں سے ایک جذبہ محبت ہے'اگر رسول خدا حبیب کریا کے ساتھ عقیدت

2000

0 \$126926.695

بِائَنْهُ عَدُيُرُ مُولُودٍ مِنَ الْبَشَ كرده بنى فرع السّان بي افضل ترين بي حَمَّمَ الْبَرِيَّيَةَ حَسَوَّهُ النَّمْسُرِ وَالْفَسَرِ جعلوت مورج اورجا غرسادى مُعلوق كيليما على كانتَ بَي يُهَتَ لُكُ عَيْسِ الْحَسَبَةِ (صرت)عيدالله بن رواحة

800

c.C

-18 m 25 %

اوب - اوب کی اب تک مختلف انداز میں مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ شروع شروع میں یہ خیال کیا جا یا تھا کہ اوب اس آمیزہ کا نام ہے جس میں زمان سے متعلقہ جملہ علوم ہوں۔ مثلاً عرف و نمو 'معانی' بیان' بدیع' لگت واشتعاق اور عوض و قوانی وغیرہ۔

اہل عرب کے ایک گروہ نے یہ تعریف کی ہے کہ ادب ان تمام علوم ومعارف اور جُملہ معلومات پر عاوی ہے جو انسان تعلیم و تدریس کے ذریعے حاصل کر تا ہے اور اس میں صَرف ونحو' علوم و بلاغت مشعرو نثر' امثال و حکم' تاریخ و فلسفہ' سیاسیات و اجماعیات سب ہی شامل

ابن محید نے اوب الکاتب میں اویب کے لئے ریاضیات اور ویکر صنائع جانے کا بھی ضافہ کیا ہے۔

ارب کے بارے میں ہے بھی کما جاتا ہے کہ یہ ایک ایسالفظ ہے جس کے معانی معیّن و محدود نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس لفظ پر ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اخلاق و آداب سکھے اور اپنے نئس کوشائستہ بٹاکراعلیٰ کردار کا حال ہے۔

مادب آج العوى اوب كم بارك من للعة بين-الْهُ حَرَّ فِي اللَّعَالَة حسن الدخلاق ومعلى المكام واطلاقه على علوم العربية مولد حدث في الاسلام

لَقْت مِيں اوب "حسنِ اخلاق اور اعلیٰ افعال کی انجام دی کو کہتے ہیں۔ اور اس کا علوم عربیہ پر اطلاق بعد کی بات ہے۔ حمد ِ اسلام میں بید لفظ اس معنیٰ میں استعال کیا جائے لگا۔ جب ایل عرب کا اہل مجم سے میل جول بڑھا اور اختلاط وقوع پذیر ہوا تو مسلمانوں نے اس لفظ کو اور وسیع مفہوم میں استعال کرنا شروع کردیا۔ یماں تک کہ لفظ ''اوب'' علوم و اخلاق' فنون وصنعت' طب' انجینیز تگ علوم عسکریہ میں استعال ہوئے لگا۔ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں ''اوب " یربحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہے ' محبت ہے ' الفت ہے تو اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے رسول محسن کا تنات ملی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد مینے۔

تعالى عليه و آله وسلم كاار شاد ينيب المكتريم منعَ متن المحديث

آدی ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگا۔ جن لوگوں کو رسولِ خدا زینت ارض و ساء 'پیکرولریا صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم سے محبت ہوگی تو روز حشروہ آپ کی معیت میں ہوں گے۔ جس قدر محبت زیادہ ہوگی ای قدر زیادہ قریب ہوں گے۔ جو آپ کی معیت و ہمرای میں ہوں گے ، آپ کے ساتھ ہوں گئے بھلا محشر کی حشر سامانیاں' لرزہ خیز مناظر' دلدوز مراحل اور ہولناک ضطرابات اس کا پچھ بگاڑ سکیں گے؟ وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ و مامون ہوں گے۔

رسولِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ محبت اور الفت سے دنیا کی فانی زندگی کے تاریک گوشے بھی منور ہوجاتے ہیں اور آخرت کی باتی اور دائی زندگی بھی تاباں۔
اس کووہ مرتبہ اور مقام لمآ ہے کہ جس کا تصور بھی اور اک سے باہر ہے۔ خود رفاقت و قربت رسولِ عربی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز اور انعام و اکرام ہو سکتا ہے؟ ہرگز شیں۔۔۔ یہ حاصل ہوگیا تو سب کچھ حاصل ہوگیا۔

جن سعادت مندوں نے جناب رسولُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم وسلم کی محبت کے گیت گائے ہیں' آپ کی شوکت اور رفعت کے تذکرے کے ہیں' آپ کی شوکت اور رفعت کے تذکرے کئے ہیں' ہفت آسانوں کی رفعیں اِن کے مکووَں کوچومتی نظر آتی ہیں۔

جمال الملِ محبت نے سرآیا اُقدس اصلی الله تعالی علیه و آله وسلم او نظم و نشریس بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہال انہوں نے آپ کی تشریف کو بھی ان دونوں منغول میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔

جناب رسول خدا حبیب کریا صلی الله تعالی علیه و آلم وسلم کامیلاد کا کنات کے کوشے کوشے میں منایا گیا اور دنیا کی ہر زبان میں تکھا گیا۔ سطور آئندہ میں عربی ادب میں میلادکا ق الم الم الم الم الور الو كل موضوع --- المجموت خيالات اور عمره طرز إدا--- المحموت خيالات اور عمره طرز إدا--- فصاحت كے غيچ چيك 'بلاغت كے پحول محك --- ادب كو پا كيزگ طی 'ثمانتگی اور نُدرت لی ملی المربق طلااور نئی راه ملی --- اور عبی ادب كادائره وسیع سے وسیع تر ہو ہا كيا۔

قرآن مجید عبی ادب کا عظیم شاہکار ہے اور احادیثِ مبارکہ حسین مرقع۔۔۔ وہ کلام اللی ہے۔ جس میں کمی کو کلام نہیں اور سیہ احادیثِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جو خود اقعے العرب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔۔۔ انا او تبیت جوامع اللم " جمعے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں" چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی احادیثِ طیبہ عبی ادب کا بیش فرمائے گئے ہیں" چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی احادیثِ طیبہ عبی ادب کا بیش برماخرینہ ہیں۔ دونوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہے۔

یرصغیریاک و ہند میں کچے طبقات ایسے وجود میں آگئے ہیں جو سرعام میں میل کرتے ہیں کہ میلا منانا برعت ہے۔ ایسے موقع پر کمی طرح کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا لا تو ستائش نہیں۔ یہ ایک نئی رسم ہے جو چند سو سالوں سے جمیوں میں رواج پاگئی ہے، طالا نکہ قرون سالفہ میں اس کا وجود سرے سے نہیں۔ اس طرح کے تمام تر الزامات بے بنیاد اور حقائی سے بعید تر ہیں۔ جب آریخ و حقائی کے خاتا گھر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پہتہ چات ہے کہ سرور کا نکات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا میلاد تو اسی وقت سے منایا جا رہا ہے جب کہ سرور کا نکات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا میلاد تو اسی وقت سے منایا جا رہا ہے جب آب اس برم کا نکات میں تشریف فرما رہے 'منانے والوں نے منایا۔۔۔۔ قد سیوں نے منایا۔ حسد کی آگ میں بین کا نکات میں تشریف فرما رہے 'منانے والوں نے منایا۔۔۔۔ اور خالفین صد کی آگ میں بین کا نکات میں تشریف فرما رہے 'منانے والوں نے منایا۔۔۔۔ اور خالفین مرف برصغیر میں نہیں کا نکات کے گوشے میں منایا جا آ ہے۔ لکھا جا آ ہے۔ پرحا جا آ میا موف برصغیر میں نامی میں عربی کے اشعار بطور نمونہ درج کے جاتے ہیں جو عربی اوب کا سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقید توں اور محبوں کا ایک خوبصورت نذرانہ بھی ہے۔

جب مرور کون و مکان آقائے دوعالم مونس و غمز ارجن و انسال آمخضرت صلی الله تعالی علیه و آلم وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو مسرت و شادمانی بیس کا نتات جموم جموم مجن کہ اوب سے مراد زبان کا ظامہ اور اس کانچو ڑے۔ نیز اسالیب عرب کے مطابق لظ ونٹریس عمر گی پیدا کرنا ہے۔ علامہ اس عنمن میں مزید لکھتے ہیں کہ۔۔۔۔۔

عرب جب اس فن کی معین تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوب عربوں کو شاعری'ان کی تاریخ واخبار کو حفظ کرنے' نیز ہرعلم میں سے پکھ جھے افذ کرنے کانام ہے۔ علا سے مراو زبان سے متعلقہ علوم بیا علوم شرقیہ جو قرآن و حدیث پر منحصر ہیں۔ و کشف الفنون میں اوب کی تعریف میں لکھا ہے۔

اوب وہ علم ہے جس کے ذریعے عملی بولنے اور لکھنے بیں غلطوں سے محفوظ ر جائے۔۔۔۔علامہ جرجائی اوب کی تعریف بیں بول رقطراز ہیں۔

"ارب" کالفظ ان تمام معلومات پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے ہر مشم کی خطااور فلط مے محفوظ رہا جا سکے۔

اوب کی ایک جامع تعریف یہ بھی کی گئی ہے۔

کسی زبان کے شعراء اور مصنفین کا وہ نادر کلام جس میں نازک خیالات و جذبات کر عکاسی اور عمیق مطالب ومعانی کی ترجمانی کی گئی ہو'اس زبان کا اوب کملا تا ہے۔

ادب کا اپنے محدود منہوم میں شعرو سخن 'نثر مرصع ' حکایات و نوادر نگاری پر اطلاز و تا ہے۔

شروع شروع میں بید لفظ دستورِ حیات اور طرز زندگی اور اصلاح کے معنی میں بم استعمال ہوتا رہا۔ ترزیب وشائنگلی'اخلاق صنہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہا۔ گر بعد پر اس علمی منہوم میں استعمال ہونے لگا جو کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔

عربي اوب مين --- ذكر ميلاور صلى الله تعالى عليه و آله وسلم)

جب آفاآب نبوت صلی اللہ تعالی علیہ و آلبہ وسلم طلوع ہوا تو جمال کا تات سے ظلم اللہ کی کے باول جَیٹے وہاں عربی اوب کے چرے سے خیالات فاسدہ کی کثافت بھی دور ہوئی جناب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ و آلبہ وسلم کی ولادت باسعاوت کے ساتھ ہی ادم

باهات المحسولة الاقتاق وانتقلت بشيرى البهسوانف والطفيل <u>مح</u> (فيد الله الشقر اطي)

یا طیّب میتندع و مختشم (البومیری) ۵

ین سرور بیوسه و ازدها م ولدالمصطفی و حقّ الهنـــاه

(البرزنجي)٢

واشرق خور ذی حسن البدیسے
بعیلاد المکسرم فی ربیسے
فرحا و مال الفصن منہ بدور ا بقدوم احمسد فی الانام نذیر ا

والعرب قد تاهت به في فرقد رالشعب لاه لايفيق و يهتـدى و يقودها من غيّهاالمتجسّد

(محمدعلي العشاري) △

نغدات ربّي نوره الوهـــاح هنفت تبسّر صرتها محمداح هو نعمـة و مصرّة و فحالاح الا (رضاعبد الجهار العاني)

أَمَاق هذا الكَنِين بالأسُـوار وازداشت الأشجار بالأشعار،،

(احمد حسن القفياة)

جر طرف نور کی چاوریں بچھ گئیں۔ محیفہ عالم کھر گیا۔۔۔ بمار آئی۔۔۔ جناب ابن مدولدہ عن طبت عنصرہ عبد المقلب خبریاتے ہی کاشانہ اقدس پر آئے۔ حضور سرور کا کتات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ

وسلم كوباتمول بين ليا في فيون اور مرتول كے جلوبي فائد كعبر كى طرف كئے۔ اس عظيم بيلة المولد الندى كان للد عطية پرالله تعالى كاشكريه اواكيا۔ آپ يه اشعار پڑھ رہے تھے اور جموم رہے تھے۔

المحدد لله الذي اعطانى حذا العلية الدران على الجميع قد سارق المحال على البارة المحدد المحدد

کلام بدیماند ہے۔ بے ساختگی اور اوا نیکی منہوم کس قدر عمدہ ہے۔ اس کا اندازہ عملی و اسے السنسیم مبشد ا معطر ا وان المجھی طرح کر کے ہیں۔

جناب عباس بن عبد المطلب آقائ صنور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت عصر الجهلالة في البلاد مخيم من التجاكرة بين و مناعة من التجاكرة بين و صنور أاجازت بوتوآب كى تعريف كول- آپ صلى الله تعالى عليه وآله الطلم سعلى و المحقوق مناعة وسلم خوش بوكراجازت فرماتي بين وه كتي بين -

وانت لما ولوب اشرقت الار حسن وضارت بنوراج الدفق فخن في خدلك النور والصابي وسبسل الريشار خترف ولد السهدى غمرت بام القرى فخن في خدلك النور والصابي وسبسل الريشار خترف ولد السهدى غمرت بام القرى طوطيان چنتان عرب في بردور من جناب مرور كائت صلى الله تعالى عليه واله و ملائك عند السمو ات العسلا وسلم كى آمد كي نفخ كائي بن ان كاميلاد منايا - ان كى عقت و رفعت كي قميد و لدك المعظيم شلالات كه جمال مراياً أقدى صلى الله تعالى عليه و الهوسلم من فاكترر م والدلات العظيم شلالات

کے۔جمال مرآیا اُقدس صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم میں شامسررہ وہاں ولاوت یاسعاوت دی بیوم صولدك العظیم تلالات ے بھی اپنے كلام كى زينت و زيبائى كاسامان كيا۔۔۔ جوعلى اوب كى وستاويز بھى ہے اور و تنقشعت سحب الطلام من الدنا مخالفين كے دوكا جُوت بھى۔۔۔ چندا شعار ملاحظہ فرمائيں۔۔۔۔

### حواشي

- ا۔ تاج العروس
- ۲ الدیج النوی ۲۹
- ۳ الدرج البوي ۲۷
- ٣ الدريج البوي ٣٥
  - ۵- قصيرة برده
- ۲۸ الدیج النبوی ۲۸
  - ے۔ مولد العروس
  - ۸- مولد العروس
- ٩ الديخ النبوي بواله بملّه الرّسيرة الاول ١٣٩٣هـ
- ۱۰ المديح النبوي بحواله مجلّه التربيد ريح الاول ١٣٩٨ ١٥
  - الم المديح النبوي بحواله مجلَّه بدي الماسلام ١٩٣٠ه
    - ۱۲ الدیخ البوی بحواله رابط ۱۳۹۸ه
    - ۱۱- الديخ النبوي بواله والله ۱۳۹۸



و یشوره قد عمدالاشجیسواء ر سمدحسه قد غیرالشعیبراء و برکیه قد غیّب الورقیباء ع يدا فانجابت الظلماء نيسًم الكون الفسيع مرحيا ١- نداء الحق ، وآء محمــد

(السيدخليل الاسوشيجي)

من ضور سئحة تزهو مصراعينه ، من عذبة القول في الذكرىلراعيد م الحبيبالذي ترجي شفاعته سيد الخلق انّ العجزيحرمني

( ابر اهیم عزت) ـــــ

مسيلا في مصرحها في مسيصصلا شوره فظ العصلا غصط العصصلا رحیا بالمصطفی یا مسهسلا جمیلا لاح فی شمینالسسسلا

(عثمان المرفيشي)

حشر تک والیں جم پدائش مولاً کی وجوم دم ش جب تک وم بخ ذکراُن کا شاتے جائیں گے

جن نشر نگاروں نے میلادر سول صلی اللہ تعالی علیہ و آلبہ وسلم ہے اپنے قلم کی شوکت کا اجتمام کیا ہے۔ ان میں ملّا علی القادری علامہ نوسُف اسبانی الامام ابو جعفرالبرز نجی علامہ ابن جوزی السّد محمد عثمان المر خینی یونس الشیخ ابراہیم السامرائی و اکثر علی الجندی السید احمد المرزوقی محمد علی الصدیقی الشیخ ناصرالدین الدمشقی طافظ المعادی محمد بن علوی المالکی و اکثر محمد عبد و محمانی وغیر ہم۔

## امام سيّدجعفربن حسن البوزنجيّ

عبی میں لکھے جانے والے مولود ناموں میں سے ایک شہرہ آفاق مولود ہے۔ اسے اپنے وقت کے فاضل کبیر اور عالم شہیر جناب سید جعفر بن حسن بن عبدالکریم البرزنجی الثافی کے تصنیف فرمایا ہے۔ علامہ برزنجی کی تصانیف کی تعداد کانی زیادہ ہے جس سے ان کی علمی عظمت کا کمکشال جگمگ جگمگ دکھائی دیتا ہے۔ علامہ موصوف نے جو مولود تحریر فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ایک ایسے عاشق صادق بیں جو ہر لحظہ حضوری کے کیف میں مست اور جذبہ جُب رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے سی جو ہر لحظہ حضوری کے کیف میں مست اور جذبہ جُب رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہو مولد البرز فجی سے سرشار رہج بیں۔ ان کا تحریر کروہ مولد البری (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) جو مولد البرز فجی سے معروف ہے بین علامہ موصوف نے جمال فصاحت و بلاغت کے جادو جگائے ہیں 'وہاں محانی و مغاجم کے بیان کی بھی حد کردی ہے۔ عبارت مسجع و متعنی ہے۔ جامع و مانع ہے 'ہر جملہ و مقتی ہے۔ جامع و مانع ہے 'ہر جملہ عشق کی خبر کا قاری بردا کیف و مرور عشق کی خبر کرنہ بیا ہوا ہے 'عبارت میں جگی بھی ہے جس سے مولد کا قاری بردا کیف و مرور عشق کے۔

مصنف کا طرز نگارش عمدہ نفیج دیلنغ ، ہر فتم کے نتا فُر اور محقیدات سے منزہ ہے۔ مولد کی ابتداء درج ذیل شعرے ہوتی ہے۔

عظر اللهم وتسوح الكريم لعرف شدى من صدرة وتسليم الدوب شدى من صدرة وتسليم الدوب الله عليه وآله وسلم) كى قررانور كودرددوسلام كى ممك عنري فراديد

اس کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ اس میں اس امر کا الزّام کیا گیا ہے کہ ایک جملہ ۃ پر

ختم ہوتا ہے تو دو سراہ پر۔ مضمون بندی کرتے وقت ایبا الرّام مشکل مرحلہ ہے جس سے
علامہ موصوف بدی آسانی سے گزر گئے ہیں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان پر
آقا حضور صلی اللہ علیہ و آلم و صلم کی نظر کرم و عنایت ہو۔ مولد شریف کے متنوعانہ
موضوعات ولاوت باسعادت 'نسب اطهر' بھی نزیمہ 'جوانی ' زول و جی ' ہجرت مدینہ اور اس
ووران پیش آنے والے واقعات ' پیکر جمال ' اسوہ حدث کابیان کرکے آ خریس بارگاہ ایزدی التجا
ووران پیش آئے۔

( عَطِّو ١١) ٱللَّهُمُّ قَبْرَهُ ٱلكَّرِيمُ \* بِعَرْفِ ١١) شَذِي ١١ مِنْ صَلاةٍ وتَسْلِيمُ )

وَأَشُهُ اللّهِ وَاسْهُ السّنية \* أَبْنِ هَاشِم وَأَسُهُ عَمْرٌ وَأَبْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَسُهُ شَيْبَةً وَأَسُهُ أَلْمُ يَحِدَتُ يَحْصَالُهُ السّنية \* أَبْنِ هَاشِم وَأَسُهُ عَمْرٌ وَأَبْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَسُهُ المُغِيرَةُ اللّهِ السّمي اللارْتقاء لِعُلْماه \* أَبْن قُصَيّ وَأَسْهُ نَجَمْعُ شَمِي يَقْصَيّ يَقْصَيّ إِلَا يُقَالِم اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(٥) بعرف أي ربح طنة ٦ شدي أي قوي الرائحة (٧) فير مقول من اسم الحجور الطويل وقيل دايسة عطيمة في البحر الطويل وقيل دايسة عطيمة في البحر (٩) البدل نضم الموحدة وسكون اندل المهمة جمع لدنة وهي البعير دكراً كان أو آنئ

نَسَبُ تَحْسِبُ الْفَلَا بِحُسَلَهُ \* قَلْدَتْهَا لَجُومَهَا الْجَوْزَاءُ
حَبِّذَا عِقْدُ سُؤدَدِ (\*\* وَفَخَادٍ \* أَنْتَ فِيهِ الْبَيْمَةُ الْعَصْمَاءُ
و أَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبِ طَهْرهُ أَنَّهُ مَعَالًى مِنْ سِفَاحٍ الْجَاهِلَيَةِ \* أُورُدِ
و أَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبِ طَهْرهُ أَنَّهُ مَعَالًى مِنْ سِفَاحٍ الْجَاهِلَيَةِ \* أُورُدِ
الزَّيْنُ الْعَرَاقِ (\*) وَارِدَهُ فِي مَوْدِدِهِ (\*) الْفَنِيُّ وَدَوَاه

حَفِظَ ٱلْإِلَهُ كَرَامَةً لِمُعَنَّدِ \* آبَاءَهُ ٱلْأَنْجَانَ ضَوْنَا لِالسِّهِ تَرَكُوا السَّفَاحَ فَلَمْ يُصِيبُهُمْ عَارَهُ \* مِنْ آدَمِ وإلى أَبِيهِ وأَمْهِ

(1) ابن معد بفتح الميم والعين (٢) نظمت بتشديد الظاه أي ألفت والفرائيد الجواهر النفيسة الشيئة الواحدة فريدة وبنائ أصابع والسنة السنية الطريقة النيرة المضيئة (٣) الذيسع المذبرح أمراً لا معلّا (٤) الانتاه الانتساب (٥) العقد القسلادة (٦) تألقت أضسامت واستنسارت (٧) المنتقاة المحتارة المصطفاة (٨) سؤدد سيادة (٩) الزين العراقي الكردي الأصل ثم المصري (١٠) مووده أي كتابه المسمى بالموود الهني

سَمِرَاهُ "ا سَمِى نُورُ النُّبُورَةِ فِي أَسَارِيرِ "ا غُرَرِهِمُ ٱلْبَهِيَـة \* وَبَـدَرَ بَدْدُهُ فِي جَهِينِ عَبْدِ ٱلْمُطْلِبِ وَٱبْنِهِ عَبْدِ ٱللهِ

#### 多条条条

( عَطْلِ ٱللَّهُمَّ قَدْرَهُ ٱلْكُوبِمُ \* بِعَرُفِ شَذِي مِنْ صَلاَةً و تَسْلِيمُ )

ولمّنا أَدَادَ إِبُرانَ حَقِيقَتِهِ ٱلْمُحَمَّدِيَّةً \* وإظْهَادَةً يَجِمًّا ورُوماً بِصُورَتِهِ ومَعْنَاه \* انقَلَهُ إِلَى مَقْرَةً مِنْ صَدَفَةِ آمِنَةَ ٱلرُّهُوبَةِ ، وحَصَهَا الْقَرِيبُ ٱلمُحِيبُ بِأَنْ تَكُونَ أَمّنا لِمُصْطَفَاه \* وانودِي في السَّمُواتِ الْقَرِيبُ ٱلمُحِيبُ بِأَنْ تَكُونَ أَمّنا لِمُصْطَفَاه \* وانودِي في السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ بِعَنْلِهَا لِأَنْوَادِهِ ٱلْذَاتِيَّة \* وصَبَا اللهُ كُلُ صَبِي لِمُلُوبِ إِنَّا وَالْمُولِ بَعِدْبِهَا " مِنَ النَّبَاتِ مُحلَلاً صَبَاه " \* وكُسِيتِ ٱلْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا " مِنَ النَّبَاتِ مُحلَلاً صَبَاه " \* وكُسِيتِ ٱلْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا " مِنَ النَّبَاتِ مُحلَلاً صَبَاه " \* وكُسِيتِ ٱلْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا " وَمَنَا النَّبَاتِ مُحلَلاً مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلاً مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلاً مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلاً مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلاً اللهُ مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلاً مُنَا الْمُعْرِدُ اللهُ وَأَدْنُ الشَّجِرُ لِلْجَانِي تَجِنَاه \* وَعَطَّلاً عَمْلُهُ لِي مُنْ النَّبَاتِ مُحلَلِمُ أَلُولُواهُ \* وتَباشَدِينَة " وحَرْبَ ٱلْمُوسُ المُسَادِقِ وَالْأَوْدَة \* وتَباشَدِرَتْ واحوشُ ٱلمُشَادِقِ وَالْأَصْنَامُ عَلَى ٱلْوَجُوهِ وَالْأَوْدَة \* وتَباشَدِرَتُ وحُوسُ ٱلمُشَادِقِ وَالْأَصْنَامُ عَلَى ٱلْوَجُوهِ وَالْأَوْدَة \* وتَباشَدِرَتُ وحُوسُ ٱلمُشَادِقِ وَالْأَصْنَامُ عَلَى ٱلْوَجُوهِ وَالْأَوْدَة \* وتَباشَدِرَتُ وحُوسُ ٱلمُشَادِقِ وَالْوَقُولُ \* وتَباشَدِرَتُ وحُوسُ ٱلمُشَادِقِ وَالْمُعَانِي مُنْ الْمُعَانِينَ مِنْ الْمُعَانِينَ وَالْمُولُولُولُهُ الْمُعْرِينَ وَلَالْمُ اللْمُعْرِينَ وَلَيْ الْمُعْرِينَامُ عَلَى الْوَاهِ \* وتَباشَدِرَتُ والْمُولُولُ مُعْرَبُ وَالْمُولُولُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ مُعْرِقُولُ الْمُعْرِينَ وَلَولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ ال

(١) سرأة جمع سري بمن دائس (٢) والاسارير هي خطوط الجبهة التي تجتمع وتنكسر (٣) وبدر أي ظهر ظهور البدر للأبصار (٤) وصبا كل صب أي مال كل عاشق (٥) لهبوب بالفم ويصع بالفتح (٦) الصبا بفتح الصاد الربع الطبة التي تهب من شرق الأفق (٧) الجدب القحط والحذ تونان من جنس واحد والمراد به بات الأرض بيركه صلى الله عليه وسلم (٨) السندس ضرب من وقيق الديباج (٩) أيتم أمرك الجني تلجاني (١٠) الأبرة جمع سرج.

وأَلَمْغَادِبِ وَدَوَائِبُمَا ٱلْبَحْرِيَّةِ \* وأَحْتَسَتِ " آلْعَوَالِمُ مِنَ الشَّرُودِ كَأْسَ حَيِّبُ الهُ" وَبَشَرَتِ ٱلْجِنَّ بِإِطْلاَلِ دَمْنِهِ وٱنتَهَكَّتِ " آلْكَهَانَةُ وَدَهِبَتِ " ٱلرَّهْبَانِيَّة \* وَلَهِجَ " يَخْبَرِه كُلُّ حَبِّر تحبِيرٍ وَفِي حِلاً " الْحَسْنِهِ تَاه \* وأَيْبَتُ أُمُهُ " فِي الْمَنامِ فَقِيلَ لَمَا إِنْكِ قَدْ خَلْتِ بِسَيِّدِ تُحسَنِهِ تَاه \* وأُيْبَتُ أُمْهُ " فِي ٱلمَنامِ فَقِيلَ لَمَا إِنْكِ قَدْ خَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ ٱلْبِرِيَّة \* فَسَمْيَهِ إِدا وصَعْنِيهِ مُخْدَا فَإِنَّهُ سَتُحْدَدُ " عُقْباه الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ ٱلْبِرِيَّة \* فَسَمْيَهِ إِدا وَصَعْنِيهِ مُخْدَا فَإِنَّهُ سَتُحْدَدُ " عُقْباه

( عَطْرِ ٱللَّهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ \* بِعَرْفِ شَدَيْ مِنْ صَلاةٍ وتَسْلِيمُ )

وَلَمَا تُمْ مِنْ خَلِهِ شَهْرَانِ عَلَى مَشْهُودِ الْأَقُوالِ الْمَرُويَّةِ \* تُوثِيَّ بِاللَّهِ بِنِي عَدِيَ بِاللَّهِ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ \* وَكَالَ قَدْ أَجْتَارُ \* بِأَحُوالِهِ بِنِي عَدِي بِاللَّهِ بِنَا عَدْ أَنَّهُ \* وَكَالَ قَدْ أَجْتَارُ \* بِأَحُوالِهِ بِنِي عَدِي مِنْ الطَّا نِفَةِ \* النَّجَادِيَّة \* وَمَكُنْ فِيهِمْ (١١) شَهْرًا سَقِياً لِيعَانُونَ ١٠٠٠ مِنْ الطَّا نِفَةِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى الزَّاجِعِ فِي النَّعَةُ أَشْهُو اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱) احتست شربت والعرالم بحكسر اللام جمع عالم بفتعها ما سوى الله تعالى (۲) حمياه شدة السرود (۳) وانتهكت الكهانة بفتح الكاف الاخبار بالأمود الحقية (٤) ودعبت بفتح الراه وكسر الهاه أي خافت (٥) لهج تحدث بكسر الهاه والحيرالعالم جمعه أحبار (٦) حلا بكسر الحاه أفصح من ضها جمع حلية كلمية ناه من التبه أي تحير (٧) وأتيت أي أتاها آت بين النوم واليقظة (٨) ستحمد أي ستشكر عاقبته عند جميع الحلق (٩) اجتاز أي سر (٩٠) الطائفة النجارية المنسوبة الى تيم النجار (٩١) مكت لمبث وأقام (١٢) بعنون يقاسون (٩٣) السقم بضم السبن وسكون القاف و فتعها المرض

قَريَّة \* وآنَ للزَّمَانِ أَنْ يَشْجَلَى " عَنْهُ صَداه " حَضَرَ أَمَّهُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ آسِيَّةً وَمَرْتَيمُ فِي رَسُوةٍ مِنَ ٱلْخَطِيرَةِ (١) ٱلْقُدْسِيَّةِ (٥) \* وَأَخذَها ٱلْمُخَاضُ " فَوَلَدُتُهُ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُوراً يَتَلأَلأُ (٧ سَنَاهُ وَ عَيَّا ١٠٠ كَالشُّمْسِ مِنْكُ مُضِيءٍ \* أَشْفَرَتُ ١٠٠ عَنْهُ لَيْلَةُ غَرَّاهِ ١٠٠١ لَيْلَةَ أَلْمُولُدِ أَلَّذِي كَانَ لَلدَّبِ نَ سُرُورٌ بِيَوْمِهِ وَأَرْدِهَاهِ (١١) أَمُولَا ۚ كَانَ مِنْهُ فِي طَالِعِ ٱلْكَنْفُرِ وَبَالُ (١٣) عَلَيْهُمْ وَوَبَاءُ (١٣) يومْ فَالَتْ أَنْسَــةُ وَهُبِ \* مِنْ فَخَارِ ١١١ مَا لَمْ تَنَلُهُ النَّسَاءُ وَأَنْتَ قُونُهَا بَأَفْضَلَ يُمُّسِنا \* خَلَتُ قَبْلُ مُرْتِمُ ٱلْعَذْرَاهُ وَتُوالَتُ بُشِرَى ٱلْهُوَالِمُوالِمُ الْأَنْقِدُ \* وَلِدَ ٱلْمُصْطَّعِي وَحَقَّ (١٦١ ٱلْهُنَاءُ هذا وَ قَدْ أَسْتَحْسَنَ ٱلْقِيَامَ عِنْد دِكْر مَوْلِدِه ۚ الشَّرِيفِ أَثَّمَةُ ذَوْو رواية ورويَّة '`` \* فَطُوبِي '١١٠ لمنْ كَانَ تَعْظيمُهُ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ عاية مرامه (١١٠ ومراماه (٢٠١

(١) أن حان وقرب (٢) بنجلي ينكشف (٣) الصدئ العطش (١) الحطيرة من أسماه الجنة (٥) القدسية المطهرة (٦) المحاض بفتح الميم وكسرها تحوك الولد في البطن للخروج (٧) يتلألأ سناه يلمع ضوه (٨) الهميا الوجه (٩) أسقرت أشرقت (١٥) غراه بيضاه منيرة (١١) الدهاء زيادة وتحاه (١٢) وبال هم وغم عظيم (١٣) ووباء المرض العام الشديد (١٤) الفخار بفتح الفاه النمدح بالحصال العلية والشيم المرضية (١٥) الهاتف ما يسمع صوته (١٦) وحق الهناه بفتح الحاه أي ثبت القرح والسرور (١٧) وروية أي يسمع صوته (١٦) وحق الهناه بفتح الحاه أي ثبت القرح والسرور (١٧) وروية أي فكر وتدبر ونظر وتأمل (١٨) طوبي اسم الجنة أو شجرة قيها أي فالجنسة حاصلة (١٩) المرام بفتح الميم الموسية فيها أي فالجنسة حاصلة (١٩) المرام بفتح الميم العلب (١٠) والمرمى ها يقصه بالرمي .

( عَطِّرِ اللَّهُمْ قَبْرَهُ الْحَكَرِمَ \* بَعْرُفِ شَذِي مِنْ صَلاَةً و تَسْلِيمُ )

وبرذ " صَلَّى الله عَلَيهِ وسَمَّ واضعاً يدّيهِ عَلَى الأرْضِ وافعاً داسه إلى السّاء العلية \* مُومِياً " بدلك الرَّفع إلى سُؤددِهِ وعُلاهُ \* ومُشِيراً إلى رفعة " قَدْهِ عَلَى سَارِ الْبَرِيَّة " وأَنَّهُ الحَبِيبُ الَّذِي وَمُشِيراً إلى رفعة " قَدْهِ عَلَى سَارِ الْبَرِيَّة " وأَنَّهُ الحَبِيبُ الّذِي حَسُنت طباعهُ وسَجَاياهُ \* و ودَعت " أَنْهُ عَبْدَ الْمُطْلِبِ وتَعُو يَطُوفُ بَعْلَت طباعهُ وسَجَاياهُ \* و وقع الله و بَلْغَ مِنَ السُرُودِ مُنَاهُ \* بِالنَّهِ وَبَلْغَ مِنَ السُرُودِ مُنَاهُ \* وادْحَلهُ الكَعْبَة الْفَرَاء " وقام يدغو بخلوص النّيَة \* ويَشْكُو الله وأَدْحَلهُ الكَعْبَة الْفَرَاء " وقام يدغو بخلوص النّية \* ويشكُو الله على ما من به عليه وأعطه \* ووله صَلَى الله عليه وسلم تنظيفاً عنوناً مقطوع السُرِّ " ببد الفَنْدَة الإلهية ه طبباً " دهيناً مكولولة بخوناً مقطوع السُرِّ " ببد الفَنْدَة الإلهية ه طبباً " دهيناً مكولولة بخوناً الفِناية غيناهُ \* وقبل خَتْنَهُ جَدْهُ بَعْدَ سَبْعِ لِيالِ سَويَّة \* بكُولُ الْفِنَاية غيناهُ \* وقبل خَتْنَهُ جَدْهُ بَعْدَ سَبْعِ لِيالِ سَويَّة \* وأوله مُؤاهُ " وأَطعم وسُمَّاهُ مُعْدَا وأَكْرِم مِنُونُهُ "

\*\*\*

( عَطْرِ ٱللَّهُمُّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ \* بِعَرْفِ شَذِيَّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسُلِمُ ) وَظَهْرَ عِنْدُ وَلَادَتِهِ خَوَادِقُ ۖ وَغَرَانِكُ غَيْبُهِ \* إِرْهَاصَا \* ا

(١) وبرز أي ظهر في الوجود (٢) موسياً أي مشيراً (٣) دفعة أي ارتفاع (٤) البرية الحاق (٥) السجية الطبيعة (٦) ودعت أي أرسات (٧) البنية الحكعبة المبنية بأمر الله للملائكة فن بعدهم من محارها (٨) الغراء الدرة الارجاء (٩) السر هو مسانقطعه الفائلة من سرة الصي (١٠) طيئاً أي يسطع ريجه كالمسلك الادهر (١١) أوم منع وليمه لمن حضره (١٢) مثواه مقامسه ١٣) خوارق هي مساختف المقدر (١١) الارهاص النميد والتأسيس.

لِنُبُوِيِّهِ وَإِعْلَاماً بِأَنَهُ مُخْتَارُ اللهِ وَمُجْتَباه \* فَرْبِلْتُ اللّهِ وَهُوْمُ النّبِرَاتِ عَنْها المَرْدَة " وَدَجَمَّ " دُجُومُ النّبِرَاتِ عَنْها المَرْدَة " وَدَجَمِ فَالْ مَرْقَاه وَتَدلّت " إلَيْهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْأَخْمُ الرّاهِرِيَّة " \* وَالسّنَادَت بِنُودِهَا وَهَادُ " الْحَرَم وَرُباه \* الْمُخْمُ الرّاهِرِيَّة " فَوَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم نُورُ اصافت له قُصُورُ الشّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نُورُ اصافت له قُصُورُ الشّامِ الشّيْصِرِيَّة \* فَرا هَا مِنْ بِطَاحُ " مَكُة دَارَهُ وَمَعْناهُ الله وَالصَدَ " وَالْصَدَعُ الله اللّه اللّه وَسَلّم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَاللّه وَاللّه وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَاللّه وَاللّه وَعَلَمُ الله وَعَلَم الله وَاللّه وَاللّه وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَاللّه وَعَلَم الله الله وَعَلَم الله وَعَلَمُ الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَم الله وَاللّه وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَالله وَالله وَاللّه وَعَلَم الله وَعَلَم الله وَعَلَمُ الله وَاللّه وَاللّه وَعَلَم الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله والله والل

(۱) المردة العتماة من الجن (۲) رجمت أصابت والدرات النجوم والمرقى الصعود (٣) تدلت أي دنت وقربت (٤) الزهربة أي الديرة (۵) الرهاد ما المخفض والرباجم دبوة ما ارتفع من الآرض (٦) بطاح مكة المسيل للماه بشتمل على دفاق الحص (٧) المغنى المزل (٨) انصدع بعنى انشق (٩) الايران البيت الذي بيني طولا غمسير محدود الوجه (١٠) الكسروبة نسبة الى كسرى (١١) أبو شروان بفتع الشيز ملك عادل (١٣) شرفاته الطافات على وزن غرفسات بضم الشين والراه (١٣) حمدت بفتح الميم وكسرها والفتح أقصح وأشهر (١٤) اشراق عياه اضاءة وجهه الشريف (١٥) غاصت في الأرض (١٦) ساوة عين ماه بخراسان من بلاد العجم وهذان بالذال المعجمة وفتح للم بلدة بها (١٧) وقم بسكون المم مدينة بهلاد العجم .

الْهَجَينَةِ \* وَجَفَّتُ إِذَا صَحَفَ وَاكِفَ" مَوْجِهَا النَّجَاجِ يَتَابِيعُ مَازِئَةً فِي قَلاَةٍ وَبَرِّيَة \* هَازِيكَ الْمِيَاهِ \* وَقَاصَ وَادِي " سَمَاوَةً وَهِي مَفَازَةً فِي قَلاَةٍ وَبَرِّيَة \* مَا يَكُنْ بِهَا قَبْلُ مَا \* يَنفَعُ لِلطَّمَاتِ اللّهاه " \* وكانَ مَوالِمُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم بِالْمُوصِعِ بِالْهِرَاصِ " الْمُحَيِّةِ \* وَالْبِلّهِ اللّهِي لاَ يَعْمَدُه \* وَالْبِلّهِ اللّهِي لاَ يُعْمَلُه \* وَالْمِنْلِقِ فِي عَامٍ وَلاَدَتِهِ وَيَلِيقِ لاَ يُعْمَدُه \* وَالْمِنْلِقِ فِي عَامٍ وَلاَدَتِهِ وَيَلِيقِ لاَ يُعْمَدُه \* وَالْمُنْلِقِ فِي عَامٍ وَلاَدَتِهِ وَيَلِيقِ لاَ يَعْمَدُه \* وَالْمُنْلِقِ فِي عَامٍ وَلاَدَتِهِ وَيَلِيقِ لاَ يُعْمَلُه مِنْ وَيَعْ مِنْ وَالرَّاجِحُ أَنْهِ لِلللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي مِنْ عَلَم وَلَا يَعْمَ مَنْ مَنْ وَيَعْ مِنْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلّم وَحَمّه \* وَالْوَالِ مِنْ عَلَم اللهُ عَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

#### 等差差差

( عطْرِ ٱللَّهَ قَبْرَهُ ٱلْهَكُومِمْ ﴿ مِعْرَفُ شَلِيَةٍ مِنْ صَلاَةٍ وَتَسْلِيمُ ﴾ وَأَرْضَعْتُهُ أَوْسِيتُهُ اللَّهِ أَمْهُ أَيَامًا ثُمُّ أَرْضَعْتُهُ أَوْسِيتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْهُ أَيَامًا ثُمُّ أَرْضَعْتُهُ أَوْسِيتُهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّةُ وَهِي بِهِ وَالسَّلَامُ مِبْشُرًاهُ ﴿ وَأَرْضَعْتُهُ مَعَ ٱبْنِهِ مَسْرُوحٍ وأَبِي سَلَّمَةً وَهِي بِهِ وَالسَّلَامُ مِبْشُرًاهُ ﴿ وَأَرْضَعْتُهُ مَعَ ٱبْنِهِ مَسْرُوحٍ وأَبِي سَلَّمَةً وَهِي بِهِ وَالسَّلَّامُ مِبْشُرًاهُ ﴿ وَأَرْضَعْتُهُ مَعَ ٱبْنِهِ مَسْرُوحٍ وأَبِي سَلَّمَةً وَهِي بِهِ

(١) الواكف بكسر الكاف مفعول كم وانتجاح السال والبنابيع جمع بنبوع عامل كف (٢) وادي سماوة بأرض متسعة مفارة مهلكة ٣ الهاة يفتع اللام المعمة المشرقة على الحلق في أقصى سقف الفم (٤) العراص المواضع لتي وسعت ولا عاه بها (٥) لا يعقد لا يقطع (٦) ولا يختلي لا يقطع والحلا النبات الرقيق ما دام وطبأ (٧) قبل تصفير قبل وفي تسعة بعيد تصغير بعد (٨) صده وحاه متعه وخفظه (٥) ثوينة المرأة من بني أسلم جاربة أبي لهب

حَفِينَة " وَأَدْضَعَتْ قَبْلَهُ حَزَةَ الَّذِي تُحِدَ فِي نَصْرَةِ الّذِينِ شَرَاهُ " وَكَانَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ المَدِينَةِ بِصِلَةٍ " وَكِسُووَ وَكَانَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَنْ أَوْدَدَ " هَيْ كَلّها رَا بِدُ " الْمَنُونِ هِي بَهَا حَرِيْة " \* وَوَادَاهُ " فِيلَ عَلَى دِينِ قَوْمِها الْفِينَةِ الْجَاهِلِيَّة \* وقِيلَ الْشَوْمِ " \* وَوَادَاهُ " فِيلَ عَلَى دِينِ قَوْمِها الْفِينَةِ الْجَاهِلِيَّة \* وقِيلَ الْشَوْمِ " أَنْ مُنْسَدَة " وَحَكَاه \* ثُمُّ أَرْضَعَتْهُ الْفَيَاهُ أَلْفَوْمِ الْفَوْمِ اللّهَ وَمَ ثَدْيَهَا لِفَقْرِها لَيْسَةُ السَّعْدِيَة " \* وكان قَدْ رَدُّ كُلُّ مِنَ الْقَوْمِ الْمَنْ الْفَوْمِ اللّهَ وَدَرُ " اللّهَ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَلَا الْمَنْ اللّهُ مِنْ الْقَوْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْفَوْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْفَوْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَدَرُ " اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(١) حنية أي مبالغة في اكرامه معهرة للسرور والعرب به . وكان أبر لهب أعتقها لما جاءت تبشره بولادته صلى الله عليه وسلم (٢) سراه أي مسرأه (٣) الصلة العطية (٤) حرية جديرة وحقيقة (٥) أورد هيكلها أهخل جثها (٦) الرائد المرسل في طلب الكلا استعاره للمنون وهو الموت (٧) الضريح اللبر (٨) وواراه غطياه وستره (٩) ابن منده بضر الميم آخره هاه ساكة (١٥) السعدية نسبة الى سعد بن أبي يعتكر جدها السابع (١١) أخصب عيشها قوتها بعد الهل أي القحط وضيق العيش وداك من يوم أخذته معها بيركته صلى الله عليه وسلم (١٢) در سال بدر در أي ابن كالدر في صغاه يوم أخذته معها بيركته صلى الله عليه وسلم (١٢) در سال بدر در أي ابن كالدر في صغاه البياض (١٣) لبنه البيين أي سقياه والهمزة في ألبنه تحريف اذ لا يتأتى مؤيده هنا البياض (١٣) لبنه البيين أي سقياه والممزة في ألبنه تحريف اذ لا يتأتى مؤيده الناقة الميات (١٤) المشياه قطلق على كلا توعي الغنم من الفأن والمعز ذكوراً واتاتا الهومة المستة (١٩) الشياه قطلق على كلا توعي الغنم من الفأن والمعز ذكوراً واتاتا الهومة المستة (١٩) والمورة المائة نازلة من نوازل الدنيا (١٩) والرزية الداهية ،

## وَطَرَّزَ ١١١ ٱلسَّعَدُ بُرْدَ ٢٦ عَيْشِهِا ٱلْهَنِيِّ وَوَشَّاهُ ٢٦ \*

#### \*\*\*

( عَطْرِ ٱللَّهُمَّ قَبْرَهُ ٱلْكَرِيمُ \* بِعَرْفِ شَذِيٍّ مِنْ صَلاَةٍ وَتَسْلِيمُ )

وكان يَشِبُ " في اليَوْمِ شَبابَ الصَّيْ في الشَّهْرِ بِعِنَايَةِ رَبَّانِيَةً \* فَقَامَ عَلَى قَدْمَيْهِ فِي ثَلَاثِ وَمَشَى في خَسْ وقويتُ في تَسْع مِن الشَّهُورِ بِغَصِيحٍ " النَّطْقِ فواه \* وَشَقُ المَلَكَ انِ صَدْرَهُ الشَّيْطَانِ وَبِالنَّلْجِ بِغَصِيحٍ " النَّطْقِ فواه \* وَشَقُ المَلَكَ انِ صَدْرَهُ الشَّيْطَانِ وَبِالنَّلْجِ وَأَخْرَجا مِنْهُ عَلَقَةً " دَمويَّة \* وأَذَالاَ مِنْهُ حَظَ " الشَّيْطَانِ وَبِالنَّلْجِ عَلَمَالَهُ \* وَمَلاَهُ \* وَمَلاَهُ عَلَمَةً " وَمَعَانِيَ إِيمَائِيَةً \* ثُمُّ خَاطَاهُ " وَعِنَاتَم فَي عَلَيْهِ فَي مَن أَمْتِهِ أَمْةِ الْمُقْرِيَّة \* عَلَمَالُهُ \* وَمَلاَهُ عَلَى أَنْهُ وَمَعَانِيَ إِيمَائِيَّةً \* ثُمُّ خَاطَاهُ " وَعِنَاتُم وَالنَّهُ وَمَعَانِيَ إِيمَائِيَّةً \* ثُمُّ خَاطَاهُ " وَعِنَاتُم وَالنَّهُ فَي النَّهُ وَمِي مِن أَمْتِهِ اللَّهُ وَمِي مِن أَمْتِهِ اللَّهُ وَمِي مِن أَمْتِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِي مِن عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ وَمَافِ مِن عَمالِ صِبَاهُ " أَنْهُ مِعْلَى اللَّهُ وَمُنَاهُ \* وَوَقَدَتُ " عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيمَةً فِي أَيّامٍ خَدِيجَةً وَنَاهُ \* وَوَقَدَتُ " عَلَيْهِ عَلِيمَةً فِي أَيَّامٍ خَدِيجَةً فِي أَيَّامٍ خَدِيجَةً فَي أَيَّامٍ خَدِيجَةً فِي أَيْهُم خَدِيجَةً فِي أَيْامٍ خَدِيجَةً فَي النَّهُ فِي أَمْهُ فَوْ وَلَاتَ " عَلَيْهِ خَلِيمَةً فِي أَيَّامٍ خَدِيجَةً أَيْهُ مَوْلَاتُ " عَلَيْهُ خَلِيمَةً فِي أَيَّامٍ خَدِيجَةً

(۱) وصررًا ي زين (۲) البرد برع من الاكسبة ملدى من شقتين (۳) ووشاه نقث وحسنه (٤) يشب يزيد وبنيو (۵) فصيح النطق الكلام قواه أي قوته (۹) علقة بحركم الثلاثة سرداه دمرية أي منسوبة لدم (۷) حط الشيطان نصيبه وكل وسوسته وهر قلك العلقة (۸) الحكمة هنا العلم والمعرفة والنبوة (۹) خاطاه أي صدره الشريف خياطة معنوية والحاتم هنا بفتح الناه (۱۰) ووزناه أي وزنا اعتباريا أي اعتبرا فضله وشرفه صلى الله عيه وسلم (۱۱) سنا تجدد وحدث وكبر (۱۲) صباه أي نشأته (۱۳) غيرسخية أي المراه عيه وسلم (۱۵) وفدت أي قدمت

السُّيْدَةِ الرَّضِيَّة " • فَحَيَافًا " مِنْ حِبَائِهِ الْوَافِرِ بِحَيَّاه " • وقَدِمَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَامَ إليها وأَحَدَّتُهُ الْأَرْتِحِيَّة " وَيَسَطَ لَمَا مِنْ رِدَائِهِ الشَّرِيْفِ بِسَاطَ يِرْهِ " و نَدَاه • والصَّجِيحُ أَنَهَا أَسْلَمَتْ مَعَ ذَوْجِهَا الشَّرِيفِ بِسَاطَ يِرْهِ " و نَدَاه • والصَّجِيحُ أَنّهَا أَسْلَمَتْ مَعَ ذَوْجِهَا وَآلَتِينَ والنَّذَيَّة • وقَسَدْ عَدَّمَا فِي الصَّحَانِة بَحْسَعُ مِنْ ثِقَانِ " والرُّواه " • الرُّواه " •

#### 9939

( عَطْرِ ٱللَّهُمْ قَبْرَهُ ٱلصَّحْرِيمُ \* بِعَرْفِ شَنِيٍّ مِنْ صَلاَّةٍ وَتَسْلِيمٌ )

وَلَمَّا بَلَخَ عَلَيْقَ أَرْبِعَ سِنِينَ خَرَجَتَ بِهِ أَلْمُ لِلْ ٱلْمَدِينَةِ
النَّبُويَّةِ \* ثُمُّ عَافِعَتْ فَوَافَتُهَا بِالْأَيْوَاهِ \* أَوْ بِشِغْبِ \* ٱلْمَبُونِ الْمُبُونِ النَّبُويَّةِ \* أَمْ عَافِعَتْ فَوَافَتُهَا بِالْأَيْوَاءِ \* أَوْ بِشِغْبِ \* الْمَبُونِ الْمُبُونِ الْمُبُونِ الْمُبُونِ الْمُبُونِ الْمُبُونِ الْمُبُونِ الْمُبَوِيَةِ \* الْنَيْ وَوَجَهَا بَعْدُ مِنْ الْمُبَوْنِ اللهِ وَاللهُ مَا أَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَرَقَ \* أَمْ أَيْنَ إِلَا بِنَيْ اللهِ اللهِ وَرَقَ \* أَمْ أَيْنَ إِلهُ إِللهُ وَرَقَ \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَشَأَمًا \* عَظِياً وَرَقَ \* أَنْ اللهُ وَأَعْلَى رُقِيَّةٍ \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَشَأَمًا \* عَظِياً وَرَقَ \* \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَشَأَمًا \* عَظِياً وَرَقَ \* \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَشَأَمًا \* عَظِياً وَرَقَ \* \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَقَامًا \* \* وَتَعْلَى وَيْفِهِ \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَقَامًا \* \* وَتَعْلَى اللهُ عَلَيْ عَبْدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا \* وَرَقَ \* \* وَقَالَ إِنْ لِلاَبْنِيَ الْمُدَا لَقَامًا \* \* وَتَعْلَى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ لِللّهِ وَاللّهُ إِنْ لِيْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا \* وَرَقَ \* \* وَقَالَ إِنْ لِلللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱) الرضة وفي سخة الرضة من الوضاءة وهي الحسن (۲) هجاها من حبائه أي من عطائه (۲) بجياه أي المطر شبه العطاء بالمطر ادا نزل على الأرص المجدية حصل يه غاية الحياة (۱) الارمجية الطرب والفرح والنشاط (۵) بره احسانه و نداه كرمه (۲) الثقات بكسر المثلثة المرثوق بعد التهم (۷) والرواة جمع داو (۵) الابواه موضع بين مصحة والمدية (۱) شعب الحبون بفتح الحاه جبل عملا مكة وحاضته مربيته وحافظته (۱۰) أم أين اسمها بركة بنت ثعلبة (۱۱) رق له من الرقة والعطف وحن عليه وأطي رقيه أي منزلته ومكانته (۱۲) لشأناً حالا قضها جليلا

الْيَهُودِيَّةِ \* فَرَسَجِعَ بِهِ وَكُمْ يُجَاوِذُ مِنَ الشَّامِ المُقَدِّسِ بُصْرَاهِ \*
﴿ ﴿ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُقَدِّسِ بُصْرَاهِ \*
﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

\*\*\*

اے پرودگارِ عالم! آپ صلی اللہ علیہ و آلہِ وسلم کی تربت ِ اطهر کو وُرود سلام کی معنبریں مهک سے معطر فروا۔

یں (مصنف) کتا ہوں۔ وہ ہمارے آقا (صلی القد علیہ و آلم وسلم) محمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمقلب کا نام شیتہ الحمد ہے' ان کے خصائلِ حمیدہ کی تعریف اور چ چا عام تھا، یہ ابن ہاشم ہیں اور ہاشم کا نام عمرہ نیہ ابن عبد مناف ہیں اور (عبد مناف) کا نام مفیرہ ہے علو عرتبت کی بناء پر ارتقاء ہے منسوب ہیں۔ یہ ابن قصی ہیں ان (قصی) کا اسم محرای مجمع ہے۔ ان کا نام قصی اس لئے ہے کہ او نفی پر سوار دور دراز حکوں کا سفر کرتے ہے میں ان تک کہ اللہ تع بی ان کا نام محترم والی لوٹا دیتا تو یہ اس کی حفاظت پر مامور رہے۔ یہ یہاں تک کہ اللہ تع بی انہ مرم محترم والی لوٹا دیتا تو یہ اس کی حفاظت پر مامور رہے۔ یہ ابن کلاب ہیں اور ان (کلاب) کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ہا اور ان (کلاب) کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ہا اور ان (کلاب) کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ہا اور ان (کلاب) کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ہا اور ان کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن اور ان سے اور کنائی ہیں اور ان (کلاب) کا نام حکیم بن مرہ ہے بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ہا اور کنائی ہیں اور ان کا خیال ہے۔

وہ (قریش) ابن ہالک بن النفرین کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس ہیں۔ یہ وہ ہیں جنوں سے جہ وہ ہیں جنوں نے حرم کی چو کھٹ پر پہلی مرتبہ اونٹوں کی قربانی کی۔ انٹی کی پیٹت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ''سنا گیا' وہ (الیاس) بن معزبن نزار بن معد

فَبْخِ " يَبْخِ لِمَنْ وَقُرَهُ " وَوَالأَه " وَلَمْ تَشْكُ فِي مِبَاهُ جُوعًا ولاً عَلَيْنَا فَعَلَّ تَضَّةُ ٱلْأَيِّيَّةُ " \* رَكْبِيرًا مَا غَنَّا " فَأَعْتَنَّى مَا وَتَرْمَ فَكُفَاهُ \* وَلَمَّا أَنِغَتْ " إِفَنَاء جَدُّهِ عَبْدِ ٱلْمُلَّكِ عَمَالِا ٱلْمُنَّةِ \* كُلُّهُ ٣ عَنْهُ أَمُو مَا إِنْ مُنفِينَ أَيهِ عَبْدِ أَنْهِ \* فَقَامَ بِكَفَاكِهِ مِرْمُ ٢ مَوِيَّ وهُمَّة وَحَيَّةٍ <sup>(١)</sup> \* وَقَلْتُمَا <sup>(١)</sup> عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ وَٱلْبَتِينَ وَرَبَّاهُ <sup>(١)</sup> \* وِلَا بَلَغَ عِنْظِيُّ ٱلْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً رَحَلَ بِهِ مُمَّهُ أَبُّو طَالِبُ إِلَىٰ لَلْبِلاَدِ ٱلشَّامِيَّةِ \* وَتَمَرَّفَهُ ٱلرَّاهِبُ "" نِجَيْرًا "" بِمَا حَاذَهُ مِنْ وَصْفِ ٱلنَّبُورَةِ وَخُولَهُ \* وَقَالَ إِنِّي أَرْاهُ سَيَّدَ ٱلْعَالَجِينِ وَرَسُولُ أَفْهِ وَ نَبِيَّهُ \* قَدْ سَجَدَ لَهُ ٱلتَّجَرُ وَٱلْحَجَرُ وَلاَ يَسْجُلَانِ إِلاَّ لِشَيِيِّ أُوَّاءُ ''' وإِنَّا نَجِدُ نَعْتُهُ في ٱلكُتِبِ ٱلْقَدِيمَةِ ٱلنَّهَاوِيَّةِ \* وَيَثِنَ كَيْفَيْهِ خَاتُمْ ٱلنَّبُوهُ فَعَدْ غَمْهُ ٱلنُّورُ وَعَلَاهُ \* وَأَمْرَ عَمُّهُ بِرَدُهِ إِلَىٰ مَكَّةً تَّغُواْفَا "" عَلَيْهِ مِنْ أَمْل دِين

(4) فيخ بخ بالتثديد وترك (٢) وقره علمه (٣) ووالاه آمن به وانخسنه ولياً (٤) الاية أي المستعة بما لايليق بنصه العظيم (٥) غدا أصبح فاغندى بنية الشبع ماه زمزم فكان طعامه وشرابه على الله عليه وسلم (٦) أنيخت بركت والفناء بكسر الفاه وحية الدار (٧) كفاء احتفته وآخذه (٨) يعزم تصميم على كنالته (٩) وحية حماية بالفة عظية (١٠) وقدمه آثره على نف (٩١) ووداه تربية بالفة وداه عنه (١٢) الراهب الزاهد في الماكل والمشرب لشدة رهبته أي خوة (٩٢) بحيرا بنتج الباه وكسر الحاء ويضم البله وقسع الحله مقصورا وقبل بمدودا (١٤) لواء كرير الناوه أي التربة والاستغفار (١٥) تمنوط ألي لاجل الحرف عليه من أعدائه أهل دين البهودية

بن عدنان ہیں۔ یہ ایک الی ازی ہے جس کو خوبصورت طریقہ اور بمترین انداز میں قیتی جوا ہرات سے انگلیوں نے پرویا ہے اور ان سے یہ سلسلہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ بغیر کسی شک و ارتیاب کے اہل علم انساب کے نزدیک عدمان کا سلسلہ حضرت اساعیل الذبح علیہ السلام تک پنچتا ہے۔ یہ ہار کتنا عظیم ہے جسکے موتی ستاروں کی طرح جگا رہے ہیں' اور ایما کیوں نہ ہو کہ حضور سیّد اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان میں فرایاں اور پندیدہ واسلہ ہیں۔

یہ ایبانب ہے جس کی خوبصورتی سے بلندی کا اندازہ ہوتا ہے 'جوزاء نے اپنے ستاروں سے بار مایا ہے۔

فخروسیادت کامیر ہار کتنا اچھاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس میں ایک محومر بیکا ہیں۔

ہپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نسب کتنا عمرہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو جمالت کی سفاحت سے پاک رکھا ہے۔

زین العراقی نے اسے اپنی کتاب المورد المنی میں یوں ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت و کرامت کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ تمام فرمائی ہے اسم پاک کے لئے آپ کے بزرگ آباء کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ تمام سفاحت سے گریزاں رہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے والدین کر بیمن تک سفاحت کی عار کسی کو نہیں پنجی۔ وہ آباء ایسے صاحب سیاوت ہیں کہ ان کی خوبصورت پیشانیوں کے خدو خال میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ جناب عبدا لمطلب اور انکے فرز الدین عبداللہ کی جینوں میں اس نور کابدر کمال چمک رہا تھا۔

جب الله تعالی نے حقیقتِ محمدیہ (صلی الله علیہ و آلہ وسلم) کے اظہار کا ارادہ فرمایا' صُوری و معنوی اور جسم و روح کے اعتبار ہے آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے اظہار کا ارادہ فرمایا تو حضرت آمنہ زہریہ رضی اللہ تعالی عنما کے صدفِ اطهر میں منتقل فرمایا۔ رتب ِذوالجلال

قریب و جمیب نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ماں بننے کے شرف سے خاص فرمایا۔

زمین و آسان میں اپنے ذاتی انوار کے جلوے بجمیر نے کے لئے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ
عنما کے حمل کی مناوی کر دی گئی۔ ہر مشاق اس عمدہ ہوا کی آمد کا منتظر تھا۔ زمین نے عرصہُ
عنما کے حمل کی مناوی کر دی گئی۔ ہر مشاق اس عمدہ ہوا کی آمد کا منتظر تھا۔ زمین نے عرصہُ
دراز کی خشک و قحط سالی کے بعد نبا آمات کا ریشی لباس ذیب تن کیا۔ ورختوں کے پھل پک
گئے اور پُوننے والے کے لئے ورختوں نے شاخیس جھکا دیں۔ قریش کا ہر جانور اسمنے ہو گئے۔ تمام
مالموں اور جمانوں کے بسنے والوں نے خوشیوں اور مسرتوں کے جام نوش کئے۔ جتوں اپنے
مالموں اور جمانوں کے بسنے والوں نے خوشیوں اور مسرتوں کے جام نوش کئے۔ جتوں اپنے
مالموں اور جمانوں کے بسنے والوں نے خوشیوں اور مسرتوں کے جام نوش کئے۔ جتوں اپنے
مالم نے آپ کی آمد کی خبردی۔ آپ کے حسن کا بناؤ جران کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم کی والدہ محرمہ کو خواب میں و کھایا گیا تو ان سے کما گیا کہ آپ سید العالمین اور کا نتات
کے بمترین ہتی کی ماں بنے والی ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہو جائے تو ان کا نام محمر صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم رکھیں کیونکہ آئندہ ان بھی تعریف کی جائے گ

مشہور اقوال کے مطابق جب آپ کے حمل کو دو ماہ ہوئے تو آپ کے والمر محترم معزت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عند مدینہ متورہ میں انتقال فرما گئے۔ آپ دہاں تجار قبیلہ کے اپنا افوال بنو عدی ہے گزر رہے ہے۔ ایک ماہ بجار رہے۔ وہ آپ کی علالت و تکلیف کا غم برواشت کرتے رہے۔ مشہور و راجح روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حمل مبارک کو نو ماہ کمل ہوئے اور وہ لحمہ اور گھڑی آئی کہ زمانے کی بیاس بجھا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی رات جنت سے حضرت آسیہ اور مریم عورتوں کے جلوجی آئیں 'وقت ولادت قریب آیا تو آپ (حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ) سے ایک چیکر صلی اللہ تعالی عنہ کی روشنی چیک رہی تھی۔ ا

الل علم 'اصحابِ فکر وبصیرت نے ذکرِ میلاد حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وقت قیام کو مستحن قرار دیا ہے' نوید ہے اس مخص کے لئے جس کی غایت و طلب آپ صلی اللہ

علیہ و اللہ وسلم کی تعظیم ہے اور جس کا منتلی و مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریم

جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کا کتات میں جلوہ فرہ ہوئے تو ہاتھ ذہین پر رکھے ہوئے تھے اور سرِاقد س آسان کی جانب تھا اپنی عظمت و سیادت اور علو حرقی کا اشارہ فرہا رہے تھے ہتمام مخلوق پر اپنی مزلت و رفعت تھا رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایس جن کی طبیعت حسین اور خصا کل جمیل ہیں۔ مطرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما آپ کی دالدہ نے حضرت عبدا المطلب کو بلوا بھیجا۔ آپ اس وقت طواف کے جب مروف تھے۔ وہ جلدی جلدی آپ سی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف ریکھا اور برے خلوم ریت ے مطرف ریکھا اور بہت مرود ہوئے۔ کعبہ شریف کے اندر لے گئے اور برے خلوم ریت سے مطرف ریکھا اور بہت مرود ہوئے۔ کعبہ شریف کے اندر لے گئے اور برے خلوم ریت سے مطرف ریکھا اور بہت مرود ہوئے۔ کعبہ شریف کے اندر سے گئے اور برے خلوم ریت سے مسلم اللہ علیہ و آلہ وسلم صف ستھرے مختون قدرتِ اللہ سے ناف بریدہ ممک رہے تھے۔ سمر سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صف ستھرے مختون قدرتِ اللہ سے ناف بریدہ ممک رہے تھے۔ سمر یہ تھے۔ سمر اللہ علیہ و آلہ وسلم رکھا۔ آپ کے مقام کو عزت دی۔

آپ ملی اللہ علیہ و اللہ و سلم کی دلادتِ باسعادت کے وقت خوار آ اور غیبی عجائیات اللہ علیہ و آت کی تمید و اساس کا ظهور ہوا 'اور یہ علامات بھی دیکھنے میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ تعالیٰ کے عمار اور مجتبی ہیں (انتخاب لاجواب ہیں) 'آسان کو ذیادہ صحفوظ کر دیا گیا 'اس سے جن و شیطانی نفوس کو ہٹا دیا گیا۔ چڑھتے ہوئے بلند ستاروں نے ہر شیطان کو بھا دیا گیا۔ چڑھتے ہوئے بلند ستاروں نے ہر شیطان کو بھا دیا اور چیکتے دیجے ستارے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے قریب آئے۔ اور ان ستاروں کی روشنی ہے حرم کی گھاٹیاں اور ٹیلے چیکنے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ ایسا نور نکلا جس کے ساتھ شام کے قیمری محلات منور روش ہو گئے تو آپ (جناب کے ساتھ ایسا نور نکلا جس کے ساتھ شام کے قیمری محلات منور روش ہو گئے تو آپ (جناب آئی ہی دہ ایوان کسری لرزہ براندام

ہوگیا جس کو انوشیرواں نے تغیر کردایا تھا۔ اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور ہشت ہے کہ ایران کی حکومت و سلطنت ختم ہو گئی اس بدر منیر کے طلوع اور رو کے انور کی جمک ہے ملک ایران کی وہ آگ بچھ گئی جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ جیرہ ساوہ خشک ہو گیا جو تجم میں ہدان اور قم کے درمیان بہتا تھا۔ جب اس کی موجیں رکیں تو اسکے پانی کے چشے خشک ہو گئے اور ساوہ کی وادی میں پانی رواں ہو گی (ساوہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو خشکی اور جنگل میں ہو جس میں پانی نہ ہو جو پیاسوں کی بیاس بجھائے)۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وادت باسعادت عراص مکہ میں ہوئی (عراص ایسا مقام جو و سیج ہو اور وہاں پانی نہ ہو) اور اس شہر مقدس میں ہوئی جسکے درخت اور گھاس تک کو شیں کا ٹا جا آ۔ علاء سے مروی اقوال کے شہر مقدس میں ہوئی جسکے درخت اور گھاس تک کو شیں کا ٹا جا آ۔ علاء سے مروی اقوال کے مطابق سے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ولادت یا سعادت عام الفیل (جس میں اللہ رائج میں اللہ ایسا کے حرم کعب کی حفاظت فرمائی تھی) ۱۳ رہے الاول پر کے روز ' فجر سے تھو ڈی دیر بعد رائے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آئی و سلم کی ولادت یا سعادت عام الفیل (جس میں اللہ تھی کی تھائی نے حرم کعب کی حفاظت فرمائی تھی) ۱۳ رہے الاول پر کے روز ' فجر سے تھو ڈی دیر بعد

آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پچھ روز آپ کی والدہ نے دودھ پلایا ' پھر توبیہ اسلم نے جس کو ابولیب نے اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے اسے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت کی نوید سائی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اپنے بیٹے مسروح ابوسلم کی ولادت کی نوید سائی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اپنے بیٹے مسروح ابوسلم کے ہمراہ دودھ پلا چی تھی ' وہ حزہ جن کا دین کی نصرت کی خاطر شرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلا چی تھی ' وہ حزہ جن کا دین کی نصرت کی خاطر شرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ان کی طرف مدینہ سے تحا گف اور کپڑے بھیجا کرتے ' وہ اس کی زیادہ مستحق تھی۔ یہاں تک کہ فرش میں ہائی نے ان کو تبریس پہنچیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ اپنی قوم کے وین پر اس دنیا سے رخصت ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرلیا تھا۔ ابن ہندہ نے اس اختگاف کا ذکر کیا ہے۔

پھر حلیمہ سعد میں اللہ تعالی عنها نے آپکو دورھ پلایا۔ ہر کسی نے فقر کی وجہ سے

آپ کوچھوڑ دیا تھا آپ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے شام سے پہلے پہلے ان کی تکلی حیات کو فراخی میں بدل دیا اور ان کی زندگی کو ہاغ و ہماریتا دیا۔ ان کی چھاتیوں میں صاف و شفاف سفید دودھ اتر آیا۔ دائمیں چھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کو دودھ پلایا جا آ اور ہائمیں ے آپ کے بھائی (مفزت حلیمہ معدیہ کے بیٹے) کو۔ مفزت حلیمہ اس تک دستی اور فقر کے بعد غنی ہو گئیں' کمزور او نثنی اور بمریاں موثی آزی ہو گئیں۔ ہر طرح کی معیب اور تکلیف ے چھٹکارا ملا۔ سعادت و خوش بختی نے خوش و خرم زندگی کی منقش چاور پستا کر مزین کردیا۔ اے پرود گار! آپ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تربت کو صلوٰق کی معتبریں خوشبوے مهكادے۔ "ب صلى الله عليه و آلم وسلم الله تعالى كے فضل وكرم سے ايك ون بيس امّا بوھتے جتنا بچہ ایک ماہ میں بوحتا ہے۔ تین ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑے اور پانچ ماہ میں چلنے لگ کئے۔ نوماہ میں اپنی قوت و طافت سے نعیج ہولئے لگے۔ دو فرشتوں نے سینۂ اقدس شق کیااور ایک جزو خون نکالا' برف سے دھویا اور اسے حکمت اور معانی ایمانیے سے بھر کری دیا اور نبوت کی مرلگا وی۔ آپ کے شرف و فضل کا یقین کیا۔ خیرِ امت میں آپ کے شرف کا بول بالا تھا۔ آپ نے بھین سے ہی اعلی اوصاف پر پرورش پائی۔ بعد ازاں حضرت حلیمہ نے آپ کو والده کے پاس لوٹا دیا حالا تکہ وہ لوٹانے کی آر زومند نہ تھیں اور اس خدشہ کی بناء پر لوٹا دیا کہ كىيں آپ كو كوئى گزندند پننج جائے۔ پھر مفزے عليم مفزت سيده خديجه رضي الله تعالى سكے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے انہیں بہت سے عطیات ے نوازا اور حنین کے روز آپ کے پاس جئیں قو آپ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ بدے خوش تھے۔ ان کے لئے اپنی جادر بچھائی اور احسان و کرم کی بارش كردى- صحح يى ب كه آپ ايخ خاوند عيون اور ذريت سميت اسلام لے آكي - ثقة راویوں کی ایک جماعت نے انہیں محابیس شار کیا ہے۔

اے اللہ! آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تربت اطبر کو درود سلام کی خوشبوے معطر

جب آپ چار سال کی عمر کو پہنچ "آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئیں۔والبی پر مقام ابواء یا شعب حجون پر وصال فرمایا۔ ام ایمن (بر کته بنت شعبہ) آپ کو لے کر آئیں۔ ا بعدام ایس کا نکاح آپ کے غلام جناب زید بن حارث سے کردیا گیا کی مضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت عبدا لمطلب کے پاس آئیں۔ جناب عبدا لمطلب نے آپ کو سینے ے لگایا ' بیار کیا' آپ کو بڑی عزت دی۔ اور کما کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے۔ وہ فض عظیم ہو گاجو آئی تعظیم بجالائے گااور آپ کی شکت افتیار کرے گا۔ بھین میں آپ نے کبھی بھوک ہیاس کا شکوہ نہ کیا۔ اکثر کھانے پینے کے لئے آب زمزم استعال فرمایا تواہے ى كافى سمجار جب آپ صلى الله عليه وآلم وسلم كردادا عبدا لطلب كے محن ميں موت كى سواری بیٹی لین آپ کا وقت ِ آخر آیا تو آپ کے چیا ابو طالب آپ کے والد جناب سیدنا عبدالله رصی الله تعالی عنها کے حقیق بھائی' نے آپ کی کفالت کی۔انہوں جرب عزم وہمت ے کفالت کی ذمہ داری مجمائی 'اپنی ذات اور اپنی اولاد پر آپ کو ترجیح دی اور اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ جب آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی عمر مبارک باره سال ہوئی تو این چھا ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسٹر کیا۔ بحیرا راجب نے آپ میں علامات نبوت و کم کر پھیان نیا اور کما کہ بیں تمام جمانوں کے آقا اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی کو دیکھ رہا ہوں۔انہیں شجر<u>و</u> مجر بحدہ کر رہے ہیں اور در نت بہت تو بہ واستغفار کرنے والے نبی کے سواکسی کو سجدہ نہیں كرت بم آب صلى الله عليه وآلم وسلم ك اوصاف و كمالات سابقه آساني كابول مي وكم رے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مرنبوت ہے جس کے اوپر نور ہی نور ہے۔ اس نے مودیوں کے خوف سے آپ کے بچاہے کما کہ انہیں مکہ واپس پہنچا کیں۔ وہ آپ ملی الله علیه و آلبوسلم کو لے کروایس لوٹے حالا نکه وہ ابھی سرزمین شام میں بعرہ سے بھی آئے ذکے تھے۔

# مولات

عاشقان رسول خدا صلی الله تعالی علیه و آلم وسلم کا و ظیفه بی یم ہے کہ چلتے پھرتے' اشحتے بیٹھت' ہر آن' ہر لحظہ ذکرِ جمالِ حبیب خداصلی الله تعالی علیه و آلمہ وسلم سے شاد کام رہبتے ہیں۔ یمی ان کا حاصل ۔۔۔۔۔ یمی ان کا ایمان ۔۔۔۔۔ اس کو دنیوی راحت اور اخروی سعادت مجھتے ہیں۔۔۔۔اور یہ ہے بھی حقیقت!

کیااس بیسے کر کوئی اور سعادت ہو سکتی ہے؟ وہ عظیم وسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلم وسلم جن پر خود رہے ذوالجلال ہر لخظہ درُودوں اور سلاموں کے پیمول نچھاور کر رہا ہے۔

جن کی عشت اور رفعت ذکر کے ہر گھڑی کن گائے جارہے ہیں۔ جن کی ہریات دی خدا اور قول فیمل ہے

جن کی اطاعت۔۔۔۔اطاعتِ خداہے

جن كے تاز \_\_\_\_ خود رسوزوالجلال اثمار ہاہے۔

الی محبوب بستی کی تعریف و تخمید اور توصیف سے برین کراور کوئی محبوب فعل ہو سکتاہے؟ معادت مند ہیں دہ لوگ جنہوں نے اپنی جبین شوق در کمرسب کبریا علیہ التحیة والشاء پر

فح کرد کی ہے۔

فیوز بخت ہیں وہ لوگ جو حضوری کے کیف میں مرشار رہتے ہیں۔



رلدالبرسول فكان موليدامية و حسارة فيهاالسنيا والسيودد

ولد الرسول فلين عن متضاحبير اوُ قاطع رحمية و لا من يبيوادُ

الخلق قبل مجيئه في حيرة ، فالجهل طباغ والظبلام محصيفد

قد نوّرالابعمار بعد ظلامهما،

فناذا ببها شهوى الميناء وشنشين

(الاستباد غيباء الندين الصابوني)

ا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپی جلوہ گری ایک الیک امت اور تمذیب کامظہرہے جس میں روشنی ہی روشنی اور سروری ہے

- جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اله وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب کوئی خود کشی کرنے 'تعلقات تو ژیے اور (بچیوں کو) زندہ در گور کرنے والا نہیں

۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مخلوق حیران تھی 'پریشان تھی 'جمالت انتہاکی تھی اور آریکیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے



بيد لله الذي ابسرز من غرة عروس الحمسرة صبحا مستشيرا لم في اقلاك الكمال من بروج الجمال شميا و فمرا منيراه يار في القدم سيدالكوسين حبيبا و نجيبا و سليرا، و صد به العہود علی سائر مخلرفات الرجود تعظیما له و توق ح له التهود فئى سائر مقلوقات الوجود تعظيمــا لـه و سيرا، و جمل لجلال جمال كمال بها محمرته بطرنا اختصصارها لمه و ديوراه و جعليها لمسون صدفة درة بيهجة لوُلوْة لفسته عبسة بنوراء واجعل منها فذبا فراشا واملنااجاجا فكعسة وتعديراه واجتباه وحصاه من الدنس و الرجس و طهــره مصرا ونقله فيالاصلاب من الآم الى ضوح و شيث و ابراهيم و ماعیل و کل شبی غدا به مستجیرا، زما مشهم الا من اخبست ه العبد والميثاق ليؤمنن"به والينجرنيّه واكنان ذلك فللي كتاب مسطورا، فادّم لاجله تابالله عليه و ادريس بسببلله ه الله اليه، و شرح في الفلك به شوسلّ و هود في دعبائمه یه عمرًل، والخلیل یه دشفتع، واسماعیل به تغترُع، **و موسی** لم فومه بمكالمته و سأل ريميّه انْ يكون من امّته و لبه سرا، و عیسی پشتر پوجوده و طلب العهلة الی زمانه لیکون<mark>له</mark> سرا والأحيارية اخبسرت والكيمانية الخلنت و البين اہل معادت کا بیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے میلاو کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تحریوں میں ' تقریروں میں ' فلوتوں میں۔۔۔ جبوتوں میں۔۔۔۔ عرب ہوں یا مجم ' سبمی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کے میلاد بیان کرنے کی سعادت عاصل کی ہے۔

آئدہ صفحات پر عرب کی دو مشہور و معروف مخصیتوں کے مولدوں سے اقتباس دیے جا رہے ہیں۔ دونوں اپنے دفت کے امام ہیں ' محدّث ہیں ' فقید ہیں اور سب سے بردھ کریہ کہ وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سے سرشار ہیں۔ ان میں ایک علامہ عبدالرجمان این جوزی محدث ہیں اور دو سرے علامہ یوسف بن اساعیل النہ اللہ ہیں۔ دونوں نے اپنے انداز میں ذکر میلاور سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سے اپنے قلم کو معطرکیا ہے۔ اور اہل ایمان کے قلوب واذبان کے لئے خوشبو کا سامان کیا ہے۔

علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ نے میلاد پر "مولد العروس" کے نام سے پوری کماب لکھ

دی ہے۔ اندازِ تحریر تعلیم بھی اور بلیغ بھی۔ عبارت مسجع و مقفیٰ ہے مملاست ہے 'روافی

ہے 'الفاظ حسین سے حسین تراور تراکیب جمیل سے جمیل تر۔ عمدہ عمدہ کنایات و تشبیبات

کا استعال بڑے ڈھنگ سے کیا ہے۔ ایک ایک جملے سے سرکارِ رسالتماک صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و آلہ و سلم سے عجت کی ممک اٹھ رہی ہے۔ موضوع کی رعامت و مناسبت سے نثر میں لغم کا

جزاؤ بھی بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ مولد العروس بیروت سے شائع ہوئی اور اب پاکتان میں

جی اردو ترجمہ کے ماتھ شائع ہو چکی ہے۔

علامہ یوسف بن اساعیل البانی " لا الانوار المحدید " کے آغاز میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم وسلم کی پیدائش کو بیان کیا ہے۔ انداز تحریر دلریا ہے۔ عقید توں اور محبوق کا مید خرید علی ادب کا بھی ایک حسین مرقع ہے۔ زیادہ تر واقعات کا مادیث سے استشاد کیا گیا ہے۔

برسالته المنت ، والايّات باسمه نطقت و شار فارس من لـ أحمدت ، والاسعرة بعلوكها عرلزلت ، والتيجان من روؤسرا ملائكة السبع سموات بمولده تباشيرت ، والسما شرفا لم يكيب المستهام و قد زاد به الوجيد الى لقيا الحهائب، والشهب اكراما فه لمسترق السمع رجمت ، و ابليس صاح و على نفسـه ويلا و شبـورا،

و جبين اطّلع منه شيا ًو توراه و قلدٌ امُسي الجمال بــــ مثراه وابعث الى منزل امّنـة اطيار جنّات عنن تبرمي مــن قريراه وائف احْسن من حدالحسام مشهوراه و شفتيان كـــ<mark>نافيرهادرّاه فلمنّا وضعت محميدا علىالله عليه و ســـــــم</mark> العفيق و شفر حكى لوَّلوًّا مِنشوراً، و جبين كالفضحة ابُّدت بها ً و شورا، و عدر اضعى بالايمان معمورا، و يدين فجيّ<sub>ر</sub> نفرت الخنجتها نشرا، و نزل الصّافّون والمسبحون فعلوّوا مشهما ما النعيم تفجيرا، و قدم صدق انّ له في سعي السع<mark>اسسلا و ومسيسرا،</mark> <mark>به تأثیرا، واضطارب الکون فند ولادته و کان مقیمورا، و</mark> نشير السعد على الوجود نشوراء واقبين موطن الايمان مغمور و جاء بشيرالوحي الى الهل الاكوان و قصرا ُقارةُ، الوصا و نادى في الاقطار جمَّا غفيرا، يايُّها النَّبِي انبًا ارسلنا شاهدا و میشترا و نذیرا، و داسمیا الیالله باذنه و سر متيرا، و يشكرالمؤمنين بأنّ لهم منالله فصلا كبيلا، و شطيع الكافرين والمشافقين و دع الالهم و توكيُّل على الله و كفي بالله وكيلا

كسترى و رمي سالمحن والتوائب ، و منعت الشياطين من المح الى السماء، و عمدت آد انهم عن سماء البعلا و يقذفون من كم مرف كي فاظت كے لئے مندر بنائے ، پھراس كي حكمت واراوے كے مطابق ان ميں جانب دهور ا ولهم مذاب و اصب ، كل ذلك لحرمة هذا النت مكل ولذيذ بحي إن اور كروك اور كمارى بعي الله تعالى في آپ كا تخاب قرايا اور جر المكريم والسرسول المعطيم ، الذي اشرالت عليه في محكم كنسام طن كى لائش مع محفوظ ركما "آپ كوپاك ومطرر كمار آپ صلي الله تعالى عليه و الدوسلم

با تسافظت ، و بديرة طبريا عند ظبوره رففت ، وانشقّ! أمي كلما حين اليه المشتاق و قطع السباسب و سار على ظهور كسرى و شرفاته تصافطت ، و كم من عين ضبعت و فارت . لَيْجائب و كلّ ما حدا الحادى و لاحت الاعلام والمضارب، بادر و لمّا ولد رسول الله على الله عليه و سلّم الحَانيت ملائکه سرّا و جهـرا و اثّی جبریل بالبشارة واهتــــرّ قلما ولد عاجب الناموس ، بدا في العفرة كالعروس <mark>بعرش طحرينا، و خرجت العورالعين من القصور و نشرت العطر</mark> بوجه يحكي القمس ظهورا، و شعس يشبسه في سواده ديجور كرا، و قيل لرضوان زيّن الفسردوس الاعلى، وارفع عن القمسر

ات شور ا اصّاءت منه قصور بصرى، و قامت خولها الملائكية

### State in

تمام ر تعریفین اس اللہ کے لئے ہیں جس نے عروس حضرت کے روئے تابال ب ردش من كو ظاہر فرمايا 'جمال و زيائى كے بُرجوں سے كمالات كے افلاك بر ضوفشال آفاب متاب اور چاند کو طلوع کیا۔ اور ازل میں سید کوئین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو اپنا مبیب و نجیب اور سفیر بنایا۔ آپ کی عزت و کرامت اور شان و شوکت کی خاطر تمام مخلو قات ے عمد لیا۔ اللہ تعالی نے اس میکر زیبائی کے لئے بطون و ظہور خاص فرمائے۔ آپ کے و في ليلة مولده صلى الله عليه و سلم انشتى المسدالين نير عمري كارون ربارمد ف كا العلان وظور كوبايا بيرا العربين انا زيدًا السماء الدنيا بزينة الكواكب ساله م كوهرات ومونوح شيت ابرايم اوراساعيل عليم اللام كي يتول من خمل فرايا - برني

آپ سے پناہ کا طالب ہوا۔ ہرایک سے عمد و میثاق لیا کہ وہ آپ پر ضرور ایمان لائیں اور آپ کی نفرت و مدد کی سعادت سے بسرہ یاب ہول۔ میہ قر آن پاک میں موجود ہے۔ آپ صلی الله تعالى عليه و آله وسلم كي وجه سے حضرت آدم عليه السلام كي توبه قبول موتى محضرت ادراير عليه السلام كوتب سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك تفعاق عيى الله تعالى ا اجي طرف الحاليا- جناب نوح عليه السلام في مشتى من آب كاوسيله ويا- حفرت مود في و میں واسطہ بنایا ' جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا دامن رحت تھا، جناب اساعیل علیہ السلام نے آپ کی وساطت سے بی یار کہ ایزدی میں تفنی و بجر کیا۔ حضرت موی علیه السلام فے اپنی قوم کو جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و تر وسلم کے ساتھ شرف تفتکو کی خبردی اور بارگہ ایزدی میں التجاکی کہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی امت میں اور ان کاوزیرینا وے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جناب رسول فد صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی آمرو وجود کی بشارت دی 'آپ کے زمانیہ تک مسلت ماعلی ، کر سپ مسلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے ناصرو نصیر ہوں۔ احبار نے ان کی آمد کی خبردی کا آور ن ان کے آنے کے چرچ کے 'جن'ان کی رمالت پر ایمان لائے۔ آیات آپ کانام۔ کر گویا ہو کیں 'آپ کے نور ہے ہی ایران کا آتش کدہ بچھ کیا۔ بادشاہیں لرزہ براندام كئيں'ان شابشاہوں كے مرول سے آج كر كئے۔ آپ كى تد برر بحيرہ طريد رك كي' ہی چیٹے پھوٹے اور ہے۔ ایوان کسری ثق ہو اور اس کے کنگرے گرے 'ساتوں آسانوں' فرشتوں نے آپ ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی آمہ کا مروہ سایا۔ آسان آپ کے خوف بنا پر مامون ہو گیا۔ آپ کے اکرام کی خاطراخبار فیب کے لئے برصنے والے شیاطین کوشہ ا قب نے مار بھایا۔ المیس چلایا اور اپنی ہلاکت و بریادی کاواویلا کرنے لگا۔

جب جناب سرور کا نئات صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی بارگاہ ایزدی میں اس طرح دولها بن کر رونق افروز ہوئے که روئے انور کی تابانی چاند کو ش ربی تھی' زلفیں شب دیجور کی مانند تھیں' پیشانی مبارک سے نور اور روشنی پھوٹ رہی شخ

قامت زیبا 'حسن و جمال کی رونق بنا' ناک مبارک تیز دھار تکوار ہے بھی خوبھورت ' ہونٹ مبارک عقیق کی مائد ' وہن مبارک چیکتے ہوئے موتی ' جبین مبارک ہے چاندی کی طرح رونق اور روشن پھوٹی پرتی تھی ' سینہ اقدس ایمان ہے معمور ' ہاتھ مبارک ہے شیریں چیشے رواں 'قدم صدق کہ سعادت کی سعی اور چال ہیں جس کی اثر آفری ہے ' آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی وفاوت کے وقت کا نتات جموم رہی تھی اور وہ مخبور تھی ' نشے ہیں تھی ' صفحہ کا نتات پر سعادتیں اور خوش بختیاں بھیروی گئیں۔ وادی ایمان میں بمار آگئی۔ فرشتہ ومی کا نتات پر اینے والوں کی طرف آیا' وصل کے قاری نے پڑھا اور گوشے گوشے میں لوگوں کے مفیر کو پکارا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی پیدائش کی رات ایوان کریٰ شق ہوگیا۔ اس پر مصائب و آلام ٹوٹ پڑے 'شیطانوں کو آسان کی طرف آنے سے روک دیا گیا۔ انہیں اوپ کے حالات و اخبار سننے سے روک دیا گیا۔ ہر طرف سے شہاب ٹا تب کے ذریعے انہیں مار بھگایا گیا۔ ان کے لئے درد تاک وائی عذاب ہے۔ یہ سب پچھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی تعظیم و تو قیر کے لئے ہے جن پر اے اللہ تو لے اپنی کتاب محکم میں یہ تازل قمالاً۔

المَا يَتِنَا السماء الدنيا بزيدة اللهُ ال

"ب شک جم نے آسان دنیا کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا۔"

اے مظیم الرتبت
نی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ۔۔۔ جب کوئی آپ کا گرویدہ آپ کی بارگاہ میں ذاوشوق و
محبت سے سرپا انتجا بنا ہے 'کھن راہوں کو طے کر آ ہوا۔ عمدہ گھو ڈوں پہ سوار ہو تا ہوا چاتا
ہے اور جب کوئی صدی خواں چاتا ہے اور اسے دور سے آثار و اعلام دکھائی پڑتے ہیں تو یہ
تھویر عشق تیزی سے بڑھتا ہے اس سے اس کا وجد اور بڑھ جا تا ہے کہ بارگاہ عالی کی حاضری



## للقسطلاني /بوست نبهاني "

إعلَمْ أَنَّهُ لَمَّا لَمُ الْعَلَقُ إِرَادَهُ الْحَقَّ تِمَالَى بِإِيجَادِ مَهْدِأُ بُرَزَ الْحَقيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةً مِنْ أنواره يُم سَلَغَ مِنْمَ الْعَوَالِمَ كُلُّما عُلُوها وسُفْلَها ثُمَّ أَعَامِه بِنَبُوتِهِ وآدم لم بكن إلا كَمَاقَالَ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسِدِ ثُمَّ ٱ نُبِجِسَتُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَيُونَ الْأَرْوَاحِ فَهُوَ الْعُسْ الْعَالِي عَلَى جميع الأجناس واللُّبُ اللَّهِ كَبُرُ لِجَمِيعِ ٱلْمُوجُوداتِ والمَّا نَتْهَى ٱلزَّمَانُ بِٱلْإِمْمِ ٱلْبَاطِنِ فِي حَقِوصِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُودِ جِسْمِهِ وَأَرْبَاطِ ٱلرُّوحِ بِهِ ٱ نَنْقَلَ حُصَمْ الزمان إلى الإسم الظاهر وظهر محمد صلى مدعدة وسلم بحسبته جسما وَرُوحًا فَنِي صَعِيعٍ مُسلِّمٍ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجِلْ كُتُبَ مَقَادِ رَ ٱلْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ ٱلسَّمْوَاتِ وِٱلْأَرْضَ بِحَبْسِينِ ٱلْفَ سَنْهُ وَكَانَ عُرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءُ وَمِنْ جُمُلَةِ مَا كَتَبَ فِي ٱلدِّكُرُ وَهُواْ مُ ٱلْكِتَابِ إِنْ مُعَمَدًا خَاتِمُ ٱلنَّهِينَ \* وَعَنِ ٱلْمِرْ بَاضِ بْنِسَارِيَةَ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عِنْدًا للهِ لِخَاتِمُ ٱلنَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ أَيْ طَريح

جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم پیدا ہوئے۔ فرشتوں نے منادی کردی'
مرآ بھی' جرآ بھی' جرکیل ایمن مردہ جا نفرا سنانے آئے' عرش خوشی اور مسرت سے جمعوم کیا۔
آبو چشم حوریں محلات سے نکل آئیں' انہوں نے عطر چیز کا' رضوان سے کہا گیا کہ فردوس کو
آراستہ کر دیں' اس کے محل سے پردہ سرکا دیں اور کاشانہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنها پر جنت
عدن کے پرندوں کو بھیج دیں جو اپنی چونچوں سے موتی نچھاور کریں۔ آپ کی ولادت کے وقت
عدان کے پرندوں کو بھیج دیں جو اپنی چونچوں سے موتی نچھاور کریں۔ آپ کی ولادت کے وقت
جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنها نے ایک نور دیکھا جس سے بھری کے محلات روشن ہو
گئے۔ فرشتے آپ کے ارد گرد گھرا بنائے پر پھیلائے کورے تھے۔ تبیج و جلیل کرنے والے
فرشتے بھی اثر آئے' انہوں نے جمدو نٹا کے ترانے گائے کہ فضا گونج اسمی۔



أَنْ أَيْ طَالِبِ كُرِّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَعْثِ اللهُ نَبِيًّا مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلَّا أَحِذَعَلَيهِ ٱلْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنِ بُعِثَ وَهُوَحَيِّ لَبُوامِانَ بِهِ وَلِّنْصُرُنَّهُ وَيَا خُذُ بِذَٰلِكَ ٱلْمُهْدَعَلَى قُومِهِ وَهُو يُروَى عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَيضاً \* وقبل إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ نُورَنَبِينَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَنظُرُ إِلَى نُوَارِ اللَّهُ نِياء عَلَيهِمُ السَّلَامُ فَعَشَّيهُمْ مِنْهُ مَا أَنْطُقَهُمْ اللهُ بِعِفَقَالُوا يَا رَبَّنا مَنْ غَيْدِينَانُورُهُ فَقَالَ أَللهُ تَعَالَى هٰذَانُورُ مُحَمَّدِ بْنِعَبْدِا للهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْهِيَا ۚ قَالُوا آمَنَا بِهِ وَبِنْبُوْتِهِ فَقَالَ ٱللهُ نَعَالَى أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ قَالُوا نَعَ فَذُلِكَ قُولُهُ تَمَالُ " وَإِذْ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ أَلْتَدِينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جا كُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعُكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ "إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَ نَامَعُكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينِ "قَالَ الشَّيْعُ لَقَيُّ الدِّينِ السَّحِيُّ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ التَّبِرِيفَةِ مِنَ التنويه بأكنبي صلى ألله عليه وسلم وتعظيم فدره العلي مالايخفي وفيهامع ذلك أَنَّهُ عَلَى لَقَدِيرٍ مَجِيثِهِ فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالتَهُ عَامَةً لجبيع الخلق مِن زَمَنِ آدَم إِلَى بَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ وَتَكُونُ ٱلْإِنْلِيَا ۗ وَأَمْهُمْ كُلُّمُ مِنْ أَمْتِهِ وَيَكُونُ قُولُهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُعِيْتُ إِلَى ٱلنَّاسِ كَافَّةً لَا يَخَنَّصُ بِهِ الناسُ مِن زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَبَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلْ مَنْ قِبْلُمْ أَيْضَاوَ يَتَبَيْنَ بِهِذَامَعنَى قُولِهِ صلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِياوَآدَمُ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجَسَدِ \* فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَأَلْنِي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الْأُنْبِياء وَلِهٰذَاظَهَرَ ذَٰلِكَ فِي الْآخِرَة عِبِيمُ الْأُنْبِياء تُحتَ لِوَالِهِ وَفِي الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ لَيْلَةَ ٱلْإِسْرَا وَصَلَّى بِهِمْ وَلَوِا تَّفَقَ مَجِيثُهُ فِي ذَمَّنِ

مُلْقَى فَبْلَ نَفْخُ ٱلرُّوحِ فِيهِ \* وَعَنْ مَيْسَرَةً ٱلصِّيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَٱ للهِ مَتَى كُنْتَ نَبِياً قَالَوَا دَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجُسَدِ \* وَعَنْ مُهَيِّلُ بنِ صَالِحِ الْهَمْدَ انْ قَالَ مِنَا لَتُ أَبَاجِمُ فَرَحُمُدُ بِنَ عَلِي كَنْفَ صَارَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْفُدُم ٱلْأَنْدِيَاءَ وَهُوَ آخِرُمَنْ بُعِثَ قَالَ إِنْ ٱللَّهُ تَمَالَى لَمَّا ٱخْذَمِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرِّيَّاتِهِمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ " أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ" كَانَ مُحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ بَلَى وَلِذَلِكَ صَارَ يَتَقَدُّمُ ٱلْأُنْبِيَا ۗ وَهُوٓ آخْ مَنْ بُعِتُ \* وَعَنِ أَلْشَيْغُ لَقِيَّ ٱلدِّينِ ٱلسَّبْكِيِّ أَنَّهُ قَدْ جَاءً أَنْ ٱللَّهُ خَلَقً ٱلأَرْ وَأَحَ قَبْلَ ٱلْأَجْسَادِ فَٱلْإِشَارَةُ بِعَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِياً إِلَى رُوحِهِ ٱلشَّرِيفَةِ أَوْ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَٱلْحَقَائِنُ لَقَصْرُ عَقُولُنَاعَنْ مَعْرِفَتِهَاوَ إِنَّمَا يَعْلَمُ خَالِقُهَا وَمَنْ أَمَدُهُ أَنَّهُ تُعَالَى بِنُورِ إِلْمِي فَعَقِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد آتَاهاا لله وَصْفَ النَّبُوقِمِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ إِذْ خَلَقْهَامُتُهَ بِيُّنَّةُ لِذَلِكَ وَأَ فَاصَهُ عَلَيْهُ مِنْ ذَلْكُ ٱلْوَقْتِ فَصَارَ نَبِنَا وَكُتْبَ أَسْمَهُ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِٱلرِّسَالَةِ لِبُعْلَم مَلاَ ثِكُنَهُ وغَيْرِهُمْ كُرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَعَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةً مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ وَإِنْ نَأْخَرَ جَسَدُهُ ٱلشَّرِيفُ ٱلمتصفُ بِهَا \* وَءَنِ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ ٱللهِ مَتَى أَسْتُنْبِيْتَ قَالَ وَآ دَمْ بَيْنَ ٱلرُّوحِ وَٱلْجُسَدِ حِيْنَ أَخِذَمِنِي ٱلْمِيثَاقُ فَهُواْ وَلُ النبيين خَلْقُ وَآخِرُهُمْ بَعْثًا \* وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ بِا سَيْخُرَ اجِهِ مِنْ ظَهْرِ ا دَمَ قَبْلَ نَفْخُ ٱلرُّوحِ لِإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ٱلمقصود مِنْ خُلْقِ ٱلنَّوْعِ ٱلْإِنْسَانِيِّ وَهُوَعَنَّهُ وَخُلَّاصَتُهُ وَوَاسِطَةُ عِقْدِهِ \* وَرُويَعَنْ عَلَى

. ذُرْ يَتِكَ أَسْمُهُ فِي ٱلسَّمَاء أَحْمَدُ وَفِي ٱلْأَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلاَهُ مَا خَلَفْتُكَ وَلاَ خَلَفْتُ سَمَا وَلا أَرْضا \* ورَوى عَدْ أَلرُّ ذَاقٍ بِسَنَدِهِ عَنْ جَبِرِ بْنِ عِبْدِا شَّهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ فَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَ مِي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوْلِ شَيْءٌ خَلَفَهُ اللهُ تَمَالَى قَبْلَ ٱلْأَشْبَاء قَالَ يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهُ تَمَالَى خَلَقَ قَبْلَ ٱلْأَشْبَاء نُورَ نَبيك مِنْ نُورِهِ فَجِمَلَ ذَٰلِكَ ٱلنُّورُ يَدُورُ بِٱلْقُدُرَةِ حَيْثُ شَاءًا للهُ نَمَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ فَمْ وَلاَ جِنِّي وَلاَ إِنْسِي فَلَمَّا أَرَادًا للهُ تَمَالَى أَنْ يَغَلُّقَ ٱلْخَلْقَ قَسَمَ دَلِكَ ٱلنُّورَ أُ رْبَعَةَ أُجْزَاء فَحَلَقَ مِنَ ٱلْجُزْء ٱلْأُولِ ٱلْفَلَمَ وَمِنَ ٱلثَّانِي ٱللَّوْحَ وَمِنَ ٱلتَّالِثِ ٱلْمَرْشَ ثُمَّ قَسَمَ ٱلْجُزُّءُ ٱلرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أُجْزِا مُعَلَقَ مِنَ ٱلْجُزُو ٱلْأَوْلِ حَمَلَةَ ٱلْعَرْشِ وَمِن التَّانِي ٱلْكُوْسِيَّ وَمِنَ ٱلتَّالِثِ بَا فِي ٱلْمَلاَ ثِكَةِ ثُمَّ فَسَمَ ٱلْجُزْءُ ٱلرَّابِعِ أَرْبَعَةَ أُجزَّا فَعَلَقَ مِنَ ٱلْأُولِ ٱلسَّمُواتِ وَمِنِ ٱلتَّانِي ٱلْأَرْضِينَ وَمِنَ ٱلتَّالِثِ ٱلْجَنَّةُ وَٱلنَّارِيُمُ الْقِيسَمُ الرَّابِعَ أَرْ بَعَةً أَجْزَا عُفَخَتِ مِنَ الْأُوَّ لِيُورَاْ بِصَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ التَّانِي نُورَ فُلُوبِهِمْ وَهِيَ ٱلْمُعْرِفَةُ بِأَمَّةُ تَمَالَى وَمِنَ ٱلتَّالِتِ نُورِ أَنْسِهِمْ وَهُوَ ٱلتَّوْحِيدُ لْأَالِهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله \* وَعَنْ عَلَى بِي الْحُسَيْنِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِهِ رضِي الله عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنِ يدَيْرَ بِي قَبْلَ ظَلْقَ آدُم بِأُرْبِعَةَ عَثَمَرًا للنَّ عَامٍ \* وَ فِي أَلْخِبُرِ لَمَّا خَلَقَ أَلَّهُ تَعَالَى آدَمَ جِعلَ ذَٰلِكُ النَّورَيْقِ ظهرِ وِفَكَانَ بَلْمَعُ فِي جَينِهِ فَيَعْلِبُ عَلَى سَأْئِرِنُورِهِ ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَرِيرِ ملكتهِ وحَمَلُهُ عَلَى أَكْتَافِ مَلا يُكْتِهِ وأَمْرَهُمْ فَطَافُوا بِهِ فِي السَّمُواتِ

آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُومَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَمْمِهِمُ ٱلْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَ بِذَٰلِكَ أَخَذَا للهُ ٱلْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ \* وَعَز كَمْبِ ٱلْأَحْبَارِفَالَ لَمَا أَرَادَا لَهُ تَمَالَى أَنْ يَعَلْقَ مُحَمَّدًا صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ جِبْرِيلَ أَنْ يَاْ تِيهُ بِالطِّينَةِ ٱلَّتِي هِيَ قَلْبُ ٱلْأَرْضِ وَبَهَا وُهَا وَنُورُهَا قَالَ فَهَـِطَ جِبْرِيلُ فِي مَلاَ ثِكَةِ ٱلْفِرْ دَوْسِ وَمَلاَ ثِكَةِ ٱلرَّفِيعِ ٱلْأَعْلَى فَعَبَضَ قَبْضَةَ رَسُولِ آللَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قِبْرِهِ السَّرِيفِ وَهِيَ بَيْضًا اللَّهِ عَلَيْتَ بِمَا ٱلسَّنِيمِ فِي مَمِينِ أَنْهَارِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتُ كَالدُّرَّةِ ٱلْبَيْضَاءُ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمُ مُ اللَّهُ مِهَا الْمَلاَ بُكَةُ حُولَ ٱلْمَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي ٱلسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وألجيال والبحاد فمرفت الملا يكةوجييع الخلق سيدنا محمدا وفضله قبل أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ \* قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَصَلُ طَيْنَةِ رَسُولِ آللهِ صَلّى لله عليه وسلم من سرة الأرض بمكة ومن موضع الكيمة دحيت الارض فصارْ رَسُولُ ٱللهِ صِلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ٱلْأَصَلُ فِي ٱلْتَكُودِينِ وَٱلْكَائِنَاتُ بَعْ لهُ \* وَعَنْ صَاحِبِ عَوْ رِفِ ٱلْمُعَارِفِ أَنْ ٱلْمَاءُ يَعْنِي فِي ٱلطُّوفَانِ لَمَا تُمُوِّجُ رَمَّى بِأَلزُّ بَدِ إِلَى ٱلنَّوَاحِي فَوَقَعَتْ جَوْهُرَةُ ٱلنَّبِيِّ سَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَ يُعَادِي ثُرْ بَنَّهُ بِٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكِّياً مَدَنِياً ﴿ وَيُرْوَى أَنَّهُ لَهُ خُلُقَ اللهُ تَمَالَى آدَمَ عليهِ السَّلامُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ بَارَبِ لِمَ كُنْيَتَنِي أَبُ مُعَمَدٍ قَالَ اللهُ تَمَالَى يَا آدَمُ أَرْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عليهِ وَسَلَم فِي سُرَادِقِ ٱلْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هُذَا ٱلنُّورُ قَالَ هُذَا نُورُنِّي

خَلِلاً فَقَدِاً نَّعَذْتُكَ حَبِيبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكُرْمَ عَلَى مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ ٱلدُّنْيَاوَأُ هَلْهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي ولُولاكَ مَاخَلَقْتُ ٱلدُّنْيَا\* وَقَدُولَدَتْ حَوَّا وَمِنْ آدَمَ أَرْ بَعِينَ وَلَدَّا فِي عِشْرِينَ بَطَنَّا وَوَضَعَتْ شِيثًا وَحَدَّهُ كُرَّامَةُ لِسَبِّدِ نَامُحُمُّ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ نُورَهُ أَنْتَقَلَّ مِنْ آدَمَ إِلَى شيث وَقُبْلُ وَفَاتِهِ جَعَلَهُ وَصِيَّاعَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ أَ وْصَى شِيثٌ وَلَدَه بُوصِيةٍ آدَمَ أَنْ لا يَضَعّ هِذَا النَّورَ إِلَّا فِي الْمُطَهِّرَاتِ مِنَ النِّسَاءُ وَلَمْ تَزَلُ هُذِهِ الْوَصِيَّةُ جَارِيَةٌ تُنْقَلُ مِنْ فَنْ إِلَى قُرْنِ إِلَى أَنْ دَى أَنَّهُ ٱلنَّورَالِي عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ وَوَلَّذِهِ عَبْدِاً للهِ وَطَهَّرًا للهُ هٰذَاالنسبَ النَّرِيفَ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةَ كَمَاوَ رَدَعَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلاَّمُ فِي الأحاديث المرضيَّة \* قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاوَلُدني مِنْ سِفَاحِ ٱلْخَاهلية بْنَيْ مُاولَدني إِلَّا كَلَّ الْإِسْلَام \* وَرَوَى هِشَام أَبْنُ مُعَمَّدًا لَكَ لَيْءَنُ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ لِسَيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّم خَمْسُمِانَةِ أَمِّ فَمَاوَجِدْتُ فِيهِنَّ مِفَاحًا ولا شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ \* وَعَنْ عَلِي كُرَّمَ اللهُ وَجِهِهُ أَنَاكُ عِي صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَحْتُ مِنْ يَكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجُ مِنْ مِفَاحٍ مِنْ لَدَ يُ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَ بِي وَأَمِّي وَلَمْ يُصِبِّنِي مِنْ سِفَاحٍ أَ هَلِ الْجَاهِلِيَّةِ شي \* وَعَنِ أَبْنِ عَ أَسِ رضيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم لَمْ يَكْتُقُ أَبُوايَ قَطْ عَلَى سِفَاحٍ لِمْ يَزَلِ أَلَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ ٱلْأَصْلَابِ ٱلطَّيْبَةِ إلى الأرْحَامِ ٱلطَّاهِرَةِ مُصَغَّى مُهَذَّبًا لاَ تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلاَّكُنْتُ فِي خَيْرِهِما \* وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدْ جاء كُمْ

لِيرَى عَجَائِبَ مَلَّكُو تِهِ \* وَعَنِ أَ بْنِعَبَّاسِ كَانَ خَلْقُهُ يُومَ ٱلْجُمْعَةِ فِي وَقْتِ ٱلزَّوَال إِلَى ٱلْعَصِرِثُمَّ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى لَهُ حَوّاء زَوْجَتَهُ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ ٱلْيُسْرَك وَهُوَنَاتُمْ فَلَمَا أَسْتَيْقَظُورَا هَاسَكُنَ إِلَيْهَاوَمَدْ بَدَهُ لَهَافَقَالَ لَهُ الْمَلَا ثِكَةً مَهُ يَا آدَمُ قَالَ وَلِمَ وَقَدْ خَلَقَهَا اللهُ لِي فَقَالُوا حَتَّى تُؤَدِّيَ مَهْرَهَاقَالَ وَمَامَهُوْهَاقَالُوا تُصَلِّي عَلَى مُحْمَدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَ فِي دِوَا يَهِ عِشْرِ بِنَ مَرَّة \*وَرُدِيَ أَنَّهُ أَمَّا خَرَجاً دَمْ مِنَ ٱلْبُنَّةِ رَأْ يُمكِّنُو بَاعْلَى سَاقِ ٱلْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ مَوْضِع فِي ٱلْجِنَّةِ ٱسْمَ مُحْمَدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُونًا بِأَسْمِ ٱللهِ تَمَالَى فَقَالَ يَا رَبِّ هٰذَا مُحَمَّدُهُمْنُ هُوفَقَالَ هَذَاوِ لَدُكُ أَلَّذِي لَوْلاَهُمَا خَلَقَتُكُ فَقَالَ يَارَبِ بِحُرْمَةِ هَذَا ٱلْوَلَدِا رْحَمُ هذا ٱلْوَالِدَفَنُودِيَ يَاآدَمُ وْتَشَغَّمَتَ الِّينَاسِحُمَدِ فِي أَهْلِ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ لَشْفَعْنُ لَهُ \* وَعِنْ عُمْرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا فَتَرَفَ آدمُ الْخَطِيثَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسَّا لُك بِحَقَّ مِحْمَد لَمَاغَفَرْتَ لِي فِقَالَ اللهُ يَا دَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُعَمَّدًا وَلَمْ أَخَلَقُهُ فَالَ لَا مُ يَارَبُ لَمَّا خَلَقْنَني بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ را سِي فَوا يَتُ عَلَى فَوَاتِم ٱلْعَرْشِ مَكْتُوبًا لاَ إِلٰه إِلاَّاللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ فَعَلَمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضَفُّ إِلَى أَسْمِكَ إِلَّا أَحْبُ ٱلْمُلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ أَللَّهُ نَعَالَى صَدَفْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُ الْحَلْقِ إِلَيَّ وَإِذْ سَأَلْتِنِي بِحَقِّهِ فَقَدْغَفَوْتُ لَكَ وَلَوْ لَا تَعَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُوآ خَرُ الْإِنْسِيَاءُ مِنْ ذَرِّ يَتِكُ \* وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَبَطَ جَبْرِيلُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبُّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ ٱتَّخَذْتُ إِبْرَاهِمَ

بَهَابُ قُوا أَنْتَ إِذَا أَخُلُبُونَ حَالَ نَسَبِهِ وَعَلِمْتَ طَهَارَةً مَوْلِدِهِ تَبَقَّنْتَ أَنَّهُ ملالَةُ آبَاءُ كِرَامٍ فَهُوَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّبِيُّ الْمَرَ بِيُّ ٱلْأَبْطَحِيُّ ٱلْحَرَمِيُّ ٱلْهَاشِيعُ ٱلتُّرَشِيُّ نَجْبَةً بَنِي هَأْشِمِ ٱلْمُخْنَارُ ٱلْمُنتَخِبُ مِنْ خَيْرِ بُطُونِ ٱلْعَرَبِ وَأَعْرَفِهَا فِي النَّسَبِ وَأَشْرَفِهَا فِي ٱلْحُسَبِ وَأَنْضَرِهَا عُودًا وَأَطْوَلِهَا عَمُودًا وَأَطْبَبِهَا أَرُومَةً وَأَعَرْ هَاجُرْ ثُومَةً وَأَ فَصَحِهَا لِسَانَاوَا وُضَحِهَا بَيَانًا وَأَرْجَحِهَا مِيرَانًا وَأَصَحِهَا إِيمَانًا وَأَعَرُ هَانَفُرَاوَا كُرَمِهَا مَعْشَرَامِنْ قِبَلِ أَبِيهِواْ مِهِوَمِنْ أَكْرَمِ بِلاَدِا اللهِ عَلَى الله فَهُوَسَيْدُنَا وَمُولاً نَا عَمَدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ الذِّيجِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ وَاسْمَهُ شيبةُ ٱلْحَمْدِ بْنِ هَاسْمٍ وَأَسْمُهُ مَرْوِ بْنِ عَدْمِنَافٍ وَأَسْمُهُ ٱلْمَغِيرَةُ مِنْ قَصِيّ وأسمهُ تَجْمَعُ بن كِلاَب وأسمهُ حكم بن مرَّ في كُعب وَكاتَ تَحْسَمُ إلَيْهِ قُرَ يْشْ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَيَعْطُبُهُمْ وَيُذَكُّرُهُمْ بِسَعْتِ الَّذِي صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و يُعْلِمُهُمْ بِأَ نَهُ مِنْ وَلِدِهِ وَيَأْ مُرُهُمْ بِالْتَبَاعِهِ وَأَلَا بِمَانِ بِهِ أَ بَنِ لُؤي بن البِ من فهر وأسمهُ قُرَيْنٌ بنِ مَالِكِ بنِ النَّصْرِ وَا سَمَهُ قَيْسٌ بنِ كِنَانَةُ بنِ خُرْ يُمَةً بنِ مَدْرٍ كُهُ أَبْنِ ٱلْيَاسِ وَيُذْكِرُا نَهُ كَان يَسْمَعُ فِي صَلْبِهِ تَلْبِيَّةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمِيِّ أَبْنِ مُضَرَّ بِنِ نِزَارِسِمِيَّ بِذَلِكَ قِبِلَ لِإِنَّهُ لَمَا وُلِدَ وَنَظَرَ أَبُوهُ إِلَى نُورِ مُعَدِّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَيْنِهِ فَرِحِ فَرَحًا شَدِيدًا وَأَ طَعْمَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ نَزُرُ أَيْ قَلِيلٌ بِحِقِّ هَذَا ٱلْمَوْلُودِ فَسُمِّي نِزَارًا أَ بْنِ مَمَدِّ بْنِ عَدْنَانَ \* قَالَ أَ بْنُ دِحْبَةً أَجْمَعَ العُلْمَا وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةً عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنَّمَا أَنْسَبَ إِلَى عَدْ نَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزُهُ \* وَعَنِ أَيْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

رَسُولُ مِنْ أَنْفَسِكُمْ " بِفَتْحِ ٱلْفَاءُ وَقَالَ أَنَا أَنْفُسُكُمْ نَسَبَا وَصِهِرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِي آبا في مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ \* وَعَنْ عَائِشَةَ أُمْ ِ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِ بِلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَّامُ قَالَ قَلَبْتُ مَشَارِقَ ٱلأرض وَمَغَادِ بِهَا فَلَمْ أَرْ رَجُلا أَ فَضَلَ مِن مُعَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَرّ بَنِي أب أُ فَصْلَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ \* وَ فِي صَعِيجِ ٱلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ ٱلنَّبِيِّ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قُرْ نَافَقَرْ نَاحَتَي كُنتُ مِنَ ٱلْقَرَّنِ ٱنَّذِي كُنْتُ مِنْهُ وَفِي صَحِيجٍ مُسْلِمٍ عَنْوَاثِلَةَ بْنِياً لْأَسْقَعَ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَارِصَلَّى أَنَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ أَنَّهُ أَصْطَفَى كِنَالَةً مِنْ وَلَدَا إِسْمَاعِيلَ وَأَصْطَفَى قُرْيَشْآمنْ كِمَا يَهُوا صَطْلَعَي مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هاشهِ وَأَصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشُم \* وَعَنِ أُماس رضي أمَّهُ عَدْ قُلْ قَالَ رَسُولُ أَمَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَّهُ خَلْقَ ألحلن فعمنني ويخبر فرقتهم وخبراله يقبن ثم تمغير القيائل فجعلني فيخبر بيونها و عديرها نساوخيرهم بيت أي خبرهم روحاود انا وخيرهم أصلا وعن أبر عَمْرَ رضي مله عنه فأل قال رسولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ إِنْ أَللهُ أختارَ خيفهُ فأخترَ منهم بني آدمَ ثُمُّ أختارَ بني آدمَ فَأَختارَ مِنهُمُ ٱلْعرَبُ ثُمُّ اختار في من العربِ فلم أز ل خيارًا من خيارٍ الأمن أحَبّ العرب فيعني أحبّهم وَمِنْ أَبِعُفَى الْعِرِبِ فَيِبِغُضِي أَبْغُضِهُمْ \* وَأَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يشرَكُ في ولادَ يَهِ مِنْ أَبُو يُهِ أَخْ وَلاَ أَخْتُ لاَ نَتِهَا وَصَفُوتَهِمَا إِلَيْهِ وَقُصُور نسهماءيه ليكون مختصابنسب جعله ألله تعالى لِلنبوة غاية ولتمام الشرو

وَقَالَ أَشْهَدُا نَكَ سَيْدُ فُرَيْشِ حَقّا \* وَرُويَ أَنْ عَبْدَ ٱلْمُطّلِبِ آمَا حَضَرَعِنْدَأُ برَهَةَ نَظْرَ ٱلْفَيْلُ ٱلْأَبْيَضُ ٱلْعَظِيمُ إِلَى وَجْهِهِ فَبَرَكَ كَمَا بَبْرُكُ ٱلْبَعِيرُ وَخَرَّ سَاجِدًا وَأَنْطَقَ ٱللهُ تَمَالَى ٱلْفِيلَ فَقَالَ ٱلسَّلامُ عَلَى ٱلنَّورِ ٱلَّذِي فِي ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ ٱلْمُطّلِب وَلَمَّا دَخُلَ جَيْشُ أَبْرَهَةَ لِهَدُم ِ ٱلْكَعْبَةِ ٱلسَّرِيفَةِ بَرَكَ ٱلْفِلُ فَضَرَبُوهُ فِي رَأْسِهِ ضَرْبًا شَدِيدًا لِيَقُومَ فَأَ بِي فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى ٱلْيَمَنِ فَقَامَ ثُمَّ أَرْسَلَ أَشُهُ عَلَيْهِ طَيْرًا أَ بَايِلَ مِنَ ٱلْبَحْرِ مَعَ كُلِّ طَائِرِمِيْهَا ثَلاَثَهُ أَحْجَارِ حَجْرٌ فِي مِنْقَارِهِ وحَجْرَانِ فِي رِجْلَيْهِ كَأَمْنَالِ ٱلْمَدَسِ لِا تُصِيبُ أَ حَدَّامِيْهُمْ إِلاَّ أَهْلَكَنَهُ فَخُرَجُوا هَارِ بِينَ يَتَسَاقَطُونَ بَكُلُ طُرِيقٍ وَأَصِيبَ أَبْرَهَةً فِي جَسَدِهِ بِدَا مُفَسَاقِطَتُ ا نامله أنملة أنملة وسال منه الصديد والقيع والدم وما مات حتى أنصدع قلبه وَ إِلَى هَذِهِ ٱلْقَصَةِ أَشَارِسُبُعَ أَنَهُ وتعنى عَلَيْهِ لِنبيَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم «أَلَمْ تُرّ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ أَغْيِلِ إِلَى آخِرِ ٱلسُّورةِ وَقَدْ كَانْتُ هَذِهِ ٱلْقِصَّةُ دالة على شرف سيدنا محمد صلى ألله عيدوسلم و إرهاصاً لِيو يها عي تأسيساً لها وإعرَ ازَالِقُومِهِ بِماظهرَ عَلَيْهِمُ مِنَ لَإِعْنَاءِحتى دانْتِ ٱلْمُرَبُّواً عَتَقَدَّتُ فَهُمُ وَفُصْلُهُمْ عَلَى سَائِرِ ٱلنَّاسِ بِحِمَالَيْةِ ٱللهِ تِعالَى لَهُمْ وَدَفْعُهُ عَنْهُمْ مَكُرَ أَبْرَهَةَ ٱلَّذِي لَمْ يكُنْ لِسَائِرِ الْعَرَبِ قُدْرَةٌ عَلَى قِتَالِهِ ﴿ وَلَمَّا فَرَّجَا للهُ نَعَالَى عَنْ عَدْ الْمُطْلَبِ وَرَجَعَ ا برَهة خَائِبًا فَينَماهُو نائِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْ رأى مَنَامًا عَظِيمًا فَا نَتُبَهَ فَزَعًا مَرْعُوبًا وَأَ قَى كَهَنَةَ قُرَيْسِ وَقُصَّ عَلَيْهِمْ رُوْيَاهُ فَفَالُوا لَهُ إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ ظَهْرِكُ مَنْ يُوامِنُ بِهِ أَهِلُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَيْكُونَتَ فِي ٱلنَّاسِ عَلَمَا مُبِينًا

إِذَا أَنْتُسَبَ لَمْ يُجَاوِرْمَعَدُ بِنَ عَدْنَانَ ثُمَّ يُمسِكُ وَيَقُولُ مَكَذَبَ ٱلنَّسَابُونَ مَرَّ نَبن أَوْ ثَلاَثًا \* وَعَنِ أَ بْنِعَبَّاسٍ بَيْنَ عَدْ نَانَ وَإِسْمَاعِيلَ ثَلاَثُونَ أَبَّا لاَيْعْرَفُونَ \* وَعَنْ كَمْبِ ٱلْأَحْبَارِ أَنْ نُورَ رَسُولِ اللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَارَةً إِلَى عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ وَأَ دْرَكَنَامَ يَوْمَا فِي ٱلْحِجْرِفَا نُتَبَّهُ مَكْحُولًا مَدْهُونَا فَذَكْ بِيَ خُلَّةَ ٱلْبَهَاء وٱلْجِمَالِ فَبَقِي مُتَعَبِّرًا لاَ يَدْرِي مِنْ فَعَلَ بِهِ ذَٰلِكَ فَأَخَذَأْ بُوهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَ نُطْلَقَ بهِ إِلَى كَهَنَّةِ قُرَيْشِ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِتَزْوِ يجِهِ فَزَوَّجِهُ وَكَانَتْ نَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلْمِسْكِ ٱلْأَذْفَرِ وَنُورُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِي ۚ فِي عُرَّيْهِ وَكَانَتُ قُرَيْشُ إِذَا أَصَابَهَا فَحُطُّ شَدِيدٌ تَأْخُذُ بِيَدِهِ فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلِ شَيرِ فَيَتَعَرَّ بُونَ بِهِ إِلَى أَنْهِ تِمَالَى وَيَسَأَ لُونَهُ أَنْ يَسْقَيْهُمُ ٱلْغَيْثُ فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بَبِرَكَةٍ نُورِ عُمُدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَلَمَّا قَدِمَ أَبْرَهَةُ مَلِكُ ٱلْبَعَنِ لِهَدْمِ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ وَبَلَغَ دَلِثَ قُرِيشًا قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ لِآيَصِلَ إِلَى هَذَا ٱلْبَيْتِ لِأَنْ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ ثُمّ أَمْتَاقَ أَبْرُهِ أَإِبِلَ قُرَيْتِ وَغَنَّمَهَا وَكَانَ لِعَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ فِيهَا أَرْبَعُمِا لَةِ نَاقَةٍ فَرَكِبَ فِ فَرْ يَشِ حَتَّى طَمْعَ جَبِلَ ثَبِيرٍ فَأَسْتَدَارَ أُورُ رَسُولِ أَللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جبينه كَالْهِلِالِ وَا نُعكُسَ شُعَاعُهُ عَلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ فِلْمَا نَظَرَ عَبْدُ ٱلْمُطّلِبِ إِلَى ذَلِكُ قَالَ يَامَعُشُرَقُرَيْشِ أَرْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ هَذَا ٱلْأَمْرَ فَوَا لِلَّهِ مَا أَسْتَدَارَهَذَا النُّورُ مِنِّي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الظُّفَرُ لَنَافَرَ جَعُوا مُتَفَرِّقِينَ ثُمَّ إِنَّا بُرَهَةً أَرْسُلَ رَجُلًا مِنْ قُوْمِهِ فَلْمَأْدَ حُلَّ مَحِكَّةً وَ نَظْرًا لِى وَجُهِ عَبْدِ ٱلْمُطْلِبِ خَضْعَ وَتَلْجُلِحِ لِسَانَهُ وَخرًا مَعْشِ عَلَيهِ فَكَ نَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ النُّورُ عِنْدَ ذَبِحِهِ فَلَمَّا أَ فَاقْ خَرْسَاجِدَ الْعَبْدِ الْمُطْلِبِ

الْفِرْ دُوْسَ وَنَادَى مُنَادٍ فِي ٱلسَّمُواتِ وَأَلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ ٱلنَّورَا لَحَغْزُ وَنَ ٱلْمَكْنُونَ ٱلَّذِي يَكُونُ مِنْهُ ٱلنِّبِيُّ ٱلْهَادِي يَسْتَقَرُّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ فِي بَطِنِ أُ مِّهِ ٱلَّذِي فِيهِ يَتِمُّ خَلْقُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى ٱلنَّاسِ بَشَيرًا وَنَذِيرًا وَفِي رِوَابَةِ كَعْبِٱلْأَحْبَارِأَ نَهُ نُودِيَ يَلْكُ ٱلبُّلَةَ فِي ٱلسَّمَاءُ وَصِفَاحِهَا وَٱلْأَرْضِ وَبِقَاعِهِا أَنَّ ٱلنَّورَ ٱلْمَكْنُونَ ٱلَّذِي مِنْهُ رَسُولُ أَ للهِ صَلَى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقَرُّا لَلَيْلَةَ فِي بَطْنِ آمِنَةَ فَيَاطُو بِي لَهَا ثُمَّ يَاطُو بِي \* وَأُصْبَحَتْ يَوْمَئِذِأْصْنَامُ ٱلدُّنْيَامَنَّكُوسَةً وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي جَدَّب شَدِيدٍ وَضِيق عظيم فَا خَضَرَتِ ٱلْأَرْضُ وَحَمَلَتِ ٱلْأَشْجَارُ وَأَ تَاهُمُ ٱلرَّفْدُ مِن كُلِّ جَانِب فسنيت تنك السنة التي حُمِلَ فيها برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنةَ الْفَتْحِرِ وَٱلْإِبْتِهَا جِهُوَ فِي حَدِيثِ ٱبْنِ إِسْحَقَا نَا مَنِهَ كَاتَ تَحَدَّثُ أَنَّهَا أَيْتَ حِينَ حملت بِهِصَلَّى أَلَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ فَقَيلَ أَهَا إِنَّكِ حَمَلَتِ بِسِيَّدِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ وَقَالَتْ ماشعرت بأني حَمَلَت بِهِ وَلا وَجِدْتُ لَهُ يُقَلَّا وَلاَ وَجِدْتُ لَهُ يُقَلَّا وَلاَ وَحَمَّا كَمَا تَجَدُ ٱلبِّسَاءُ إِلَّا فِي أَنْكُرْتُ رَفْع حَيْضَتِي وَأَ تَانِي آت وَأَ مَا بَيْنَ ٱلنَّائِمَةِ وَٱلْيَقْظَانَةِ فَقَالَ هَلِ شَعَوْتِ بِا نَكِ حِملَتِ بِسِيِّدِ ٱلْأَنَامِ نُمَّا مُهَلِنِي حتَّى إِذَا دَنتْ وِلادَ ثِي أَ تَانِي فَقَالَ قُولِي: أُعيدُهُ بِٱلْوَاحِدِ مِنْشَرِّكُلِّ حَاسِدِ

نُمْ سَمِّهِ مُحَمَّدًا ﴿ وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ رَضَيَ اللهُ عَنَهُما قَالَ كَانَ مَن دَلاَلَةِ حَمْلِ آمِنةً برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابَةٍ لِقُرُيْثِ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ مُمْلَ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَ عَبْقِوَهُو المَامُ الدُّنْيَا وَسَرَاجُ هُمَا وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْكُوسًا وَفَرَّتُ وَحُوثُ مُوثَلًا

فَتَرَوَّجَ فَاطِمَةً وَحَمَلَتْ بِعِبْدِا لَهُ الدَّبِيحِ وَقِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ \* وَلَمَّا أَنْصَرَ فَ عِبْدُا لَهُ مِعَا بِيهِ بِعَدْ أَنْ فَدَاهُ بِنَعْ مِالَةً مِنَ الْإِبلِ لِرُوا يَا رَآهَا مَرَّعَلَى أَمْرا فِي كَاهِنَةٍ مِثْهَوْدَةٍ قَدُقُوا أَتِ الْكَنْبِ بُقَالُ لَهَا فَاطِمَةً فَقَالَتْ لَهُ حِينَ فَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ وَكَانَ أَحْسَنَ رَجُلُ فِي قُو يُشِ لَكَ مِثْلُ الْإِبلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَنْكَ وَقَعْ عَلَى الآن لِمَارَأَتْ فِي وَجَهِمِ مِنْ نُورِ النَّبُوةِ وَرَجَتْ أَنْ تَعْمِلَ بِهِذَا النَّبِي الْحَصَرِيمِ. صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَجَابِهَا بِقُولِهِ:

أَمَّا ٱلْحَرَامُ فَالْمَاتُ دُونَهُ وَٱلْحِلْ لاَحِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغَيِنَهُ يَعْفِي الْكَرِيمُ عِرْضَةُ وَدِينَهُ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغَيِنَهُ يَعْفِي الْكَرِيمُ عِرْضَةً وَدِينَهُ

نَّهُ خَرَةَ بِهِ عِبْدُ ٱلْمُطَلِّبِ حَتَى الْقَ بِهِ وَهْبَ بْنَ عَبْدِ مَنْ فِي بْنِ زُهْرَةَ وَهُوَ يَوْمَنْهِ الْمُنْ أَ فَضَالُ الْمَرْاةَ وَهُوَ يَوْمَنْهِ الْفَضَالُ الْمَرَاةَ وَهُوَ يَوْمَنْهِ الْفَضَالُ الْمَرَاةَ وَهُوَ يَوْمَنْهِ الْفَضَالُ الْمَرَاةَ وَهُوَ يَوْمَنْهِ الْمُعْفِي فَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ عَنْ عِنْدِهَا فَمَرَ بِالْمَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَمَرَ بالْمَرَا أَوْ اللّهِ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ مَا عَرَضْتَ باللّمُ اللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَمَائِهِ عَمَائِهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ الل

عظيمًا هَالَّنِي ثُمَّ رَأَ يُتُ كُأَنَّ جَنَّاحَ طَّيْراً بيضَ قَدْمَتَعَ عَلَى فُوَّادِي فَذَهَبَ عَنى ٱلرُّعْبُ وَكُلُّ وَجَعَ أَجِدُهُ ثُمُّ ٱلْتَفَتَّ فَإِذَا أَ نَابِشَرْ بَهِ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصابَنِي نُورٌ عَالِ نُمْ زَا يَتُ نِسُوَةً كَا لَنْخُلِ طِوَالاً كَأَنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِمَنَافِ يُعْدِقْنَ بِي فَيَنَا أَنَا أَتَعَجُّ وَأَقُولُ وَاغَوْنَاهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْنَ بِي فَقُلْنَ لِي نَعَدُنَ سِيةُ أَمْرًا أَهُ فرْعَوْذَ وَمَرْبَمُ أَ بِنَةُ عِمْرَانَ وَهُوْلِاء مِنَ ٱلْحُودِ ٱلْعِينِ وَأَسْتَدْبِي ٱلْأَمْرُ وَأَنَا أَسْعَعُ ٱلْوَجْبَةُ فِي كُلِّ سِاعَةً أَعْظُمَ وَأَهُولَ مِمَّا نَقَدْمَ فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذَا بِدِيبَاجِ أَيْضَ قَدْمُدٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءُواَ لَأُرْضِ وَإِذَا بِقَائِلِ يَقُولُ خُذُ وهُ عَنِ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ فَالْتُ وَرَأُ بِتُ رِجَالًا قَدُوقَفُوا فِي الْهُوَاء بِأَ يُدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَةً ثُمَّ تَظَرُتُ فَإِذَا أُنَا بِقِطْعَةِ مِنَ ٱلطَّيْرِ قَدْ غَطْتُ حَجْرَ تِي مَنَاقِيرُ هَامِنَ ٱلزَّمْرُ دِ وَأَجْنِحَهُ امِّنَ ٱلْيَافُوتِ فَكُشْفَ اللهُ عَنْ بَصِرِي فَرَأُ يْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأُ يْتُ ثَلاَثَةً أَعْلاَمِ مُضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِٱلْمُشْرِقِ وَعَلَمًا بِٱلْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ ٱلْكَعْبُةِ فَأَخَذَ بِي المُغَاضُ فَوَضَعْتُ مُعَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَظَّرْتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَسَاحِدَ قَدْرَفَعَ إصَعَبِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَا لَمُتَصَرِّعِ الْمُتَّهِلِ ثُمَّ وَأَيْتُ سَعَابَةً بيضاء قَداْ قبلت مِن السَّنَاءِ حَتَّى غَشْيَتُهُ فَغَيَّبَتُهُ عَنِي فَسَعِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا وَأَ دَخِلُوهُ ٱلْبِحَارَلِيمُ وَفُوهُ بِأَسْمِهِ وَنَمْتِهِ وَصُورَتِهِ ثُمَّ تَجَلَتْ عَنَهُ فِي أَسْرَعٍ وَقَتِ \* وَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَعْدَادِيُّ أَنْ آمِنَةَ فَالْتَ لَمَّاوَضَعَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلامُ رَأْيْتُ سَعَابَةً عَظِيمَةً لَهَانُورًا شَمُّ فِيهاصَهِيلَ الْخَيْلِ وَخَفَقَانَ الْأَجْنِعِة وكَلْامَ ٱلرِّجَالِ حَتَّى غَشْيِتَهُ وَغُيِّبِ عَنِي فَسَمِعْتُ مُنَادِيًّا يُنَادِ سِي طُوفُوا بِمُحَمَّد

الْمُشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ ٱلْمُغْرِبِ بِٱلْبِشَارَاتِ وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ ٱلْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِن شُهُورِ حَمْلِهِ نِدَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنِدَالِ فِي ٱلسَّمَاءُ أَنْ أَ بْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَ بُو ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونًا مُبَارَكًا \* وَعَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَنْنَ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ دَارٌ إِلَّا أَشْرَفَتْ وَلَامَكَانَ إِلَّا دَخَلَهُ ٱلنُّورُ وَلَادَابَّةٌ إِلاَّ نَطَقَتْ \* وَعَنْ أَ بِي زَكَرِياً يَعْنَى بْنِ عَائِذِ بَقِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَطْن مَّه تسْعَةًا شَهُر كُمَّالًا لَا تُشْكُووَجَمَّاوَلاَمَغُصَّا وَلاَرِيجًا وَلاَمَا بَعْرُضُ لذَّوَاتِ ٱلْحَمْلِ مِنَ ٱللَّهَا وَكَانَتْ لَقُولُ وَٱللَّهِ مَارَاً بِتُ مِنْ حَمْلِ هُوَاْ خَفْ وَلَا أَعْظُمُ بَرَكَةً مُ أَهُ \* وَلَمَامَ لَهَامِنْ حَمَلُهِ شَهْرَ انْ نُوفِي عَبْداً للهِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْداً خُوالِهِ بَنِي النَّجا ودُفن إِلاَّبُوا \* وبُذْكُرُعَنَا بُنِعَبَّسِ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا أَنَّهُ لَمَا تُوْفِي عَبْدًا للهِ قَتِ لَمَلا كُنَّهُ لِهَ وسيدًا بَنَّي بَيْكُ بَيمًا فَقَالَ أَلَّهُ تَمَالَى أَنَا لَهُ حَافِظٌ وَنَصِيرُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قِنْسِيْةٌ قُلَ مَعِمْتُ أَبِي وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ ٱلْعِلْمِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ وِلاَدْ آمِنَةُ قَالَ اللهُ تَمَالَى للْمَلاَ لِكُنَّةِ أَفْتَحُوااً بُوابَ السَّمَاءُ كُنَّهَ وَأَبْوَابَ الْجِ وَأَلْبِسِ الشَّمْسُ يَوْمَيُذِ نُورًا عَظِيمًا وَكَانَ قَدْاً ذِنَا لَهُ تُعَالَىٰ تِلْكَ ٱلسُّنَّةَ لِيسَا ٱلدُّنيا أَنْ يَحْمِيْنَ ذُكُوراً كُرَّامةً لِمُحْمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وعَنِ أَبنِ عَاس كَانَتْ آمَنَةُ نُفُدِّتُ وَلَقُولُ أَ تَانِي آتِ حِينَ مَرَّ مِنْ حَمَّلِي سِنَّةُ أَشْهُرِ فِي أَلْمَنَام فَقَالَ لِي يَا آمِنَهُ إِنْكِ حَمَلَتِ بِخَيْرِ ٱلْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِيهِ مُحَمَّدًا وَأَحَيْبِ شَأَنَكَ فَالْتُ ثُمَّ لَمَّا أَخَذَ نِي مَا يَأْخُذُ ٱللِّسَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدُ لاَذَ كُرٌ وَلا أَنف وَإِنِّ لُوَحِيدةً فِي الْمَنْزِلِ وَعَبْدُ الْمُطلِبِ فِي طَوَافِهِ فَسَمِعْتُ وَجِبَّةً عَظِيمةً وَأَم

صلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبِيمِ ٱلْأَرْضِ وَٱعْرِ ضُوهُ عَلَى كُلِّ وُوحَانِيَّ مِنَ الْمِ وَٱلْإِنْسِ وَٱلْمَلَا أَبِكَةِ وَٱلطَّهِدِ وَٱلْوُحُوشِ وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ شَيْئ وَشَجَاعَة نُوحٍ وَخُلَّةً إِبْرَاهِمَ وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ وَرِضَا إِسْعُنَ وَفَصَاحَةَ صَالِطٍ وَحَكُمْةَ لُوطٍ وَ بُسْرَى يَعْنُوبَ وَشِدَةً مُوسَى وَصَبْرَا يُوبَ وَطَاعَةً يُونُسَ وَجِهَار يُوشَعَ وَصَوْتَ دَاوُدَوَمُ دَانِيَالَ وَوَقَارَ ٱلْيَاسِ وَعِصْمَةَ يَحْبَى وَزُهْدَ عِينَى وَٱسْمِيسُوهُ فِي أَخْلاَقِ ٱلنِّينَ قَالَتْ ثُمَّ ٱلْجُلَتْ عَنْهُ فَإِذَا بِهِ قَدْ قَبْضَ عَلَى حَرِيرَه خَضْرًا وَمَطْوِيَّةٍ طَيَّا شَدِيدُ بِنْعُ مِنْهَا مَا وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ بَخَرِ بَخِ قِبَضَ مُحْدَ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْهِ كَنِّهَا لَمْ يَبْقَ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِهَا الْإَدْخَلَ فِي قَبْضَت قالَ ثُمَّ نَظُرُتُ إِلَيْهِ وَإِذَ بِهِ كَالْغَمْرِلِيْكَ قَالْبَدْرِ وَرِيحُهُ يَسْطُعُ كَالْمُسْدُ ٱلْأَرْفر وَ إِذَا بِثَلَا تُقِيفرو بِهِ حَدِهِ إِبْرِيقَ مَنْ فَضَةً وَفِيدِ أَنْنَا فِي طَنْتُمْ زُمْرُي وَفِي يَدِ ٱلتَّالِثِ حَرِيرةً بيضًا \* فنشرَها وأخرجَ منها خاتما تحاراً إلى ٱلنَّاطِينَ دُونَهُ فَغَسَلَهُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْإِبْرِيقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ خَنْهَ بِينَ كَتَفَيْهِ بِكُعْ وَلَفُهُ بِٱلْحُرِيرَةِ شُمَّ ٱحْتَمَا لَادْخَالُهُ بَيْنَ ٱجْنِحَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى \* وَع أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مُولِدُ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَ ذُنِهِ رِضُوانَ حَزْ ٱلْجِنَانِ أَبْشِرُ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بِفِرِنِي عِلْمُ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطِيتَهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْ وأَشْجُمهُم قُلْبا \* وعَنْهُ أَيْفُ ذَا مِنَةَ قَالَتْ لَمَّا فُصلَ مِنِي تَعْنِي ٱلنَّبِيَّصَلَى ٱللهُ عَبا وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَهُ نُورٌا صَاءَهُ مَا بَيْنِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ثُمٌّ وَقَعَ عَلَى ٱلأَرْص

مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ نَفَةُ مِنَ ٱلتَّرَابِ فَقَبَسَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّهُ

إِنْ الطّبْرافِيُّا أَنَّهُ لَمُ اوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ مَقْبُوضَةً أَصَابِعُ يَدَيُو مُشْيِرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْيَاتَ حِينَ وَقَعَ قَد اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْيَتَ حِينَ وَقَعَ قَد اللّهُ وَلَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْيَتْ حَينَ وَقَعَ قَد اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا يَعْهُ وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ وَعَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ إِنّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

و مَنْ لَمَا وَلِدَ تَا شَرِقِ الْوْ وَ وَالْمُو وَ وَالْمَا وَالْمَا وَ الْمُورِدَ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ وَ الْمَالِمُ الْرُسَادِ الْحَدِيقُ وَرَوَى الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمَا وَالْمَا اللهِ وَلَا اللهُ الل

ٱلسَّمَاء فِي ٱلنَّهُ بِ وَقَطْمِ رَصَدِ ٱلشَّيَاطِينِ وَمَنْعِيمٍ مِنَ ٱسْتِرَاقِ ٱلسَّمْعِ \* وَوُلِدَ صلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْمُونَا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ السَّرَّ فِي كَمَا رُويَ عَنِ أَبْتُ عَمَرَ وَغَيْرِهِ \* وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتي عَلَى رَبِي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا وَلَمْ بَرَ أَحَدْ سَوْا تِي \* وَقَدِ آخَتُلِفَ فِيعَامِ ولآدَتِهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَكْثُرُونَ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ وَأَنَّهُ بَعُدَ الْفيلِ مِغمسينَ يَوْمًا وَأَنَّهُ فِي شَهْرِ رَبِيمِ إِلَّا وَ لِيَوْمَ الَّا ثِنَيْنِ لِثَنْتِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ عِنْد طْلُوعِ ٱلْفَجْرِ \* وَعَنِ أَبْنَ عِبْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ وُلِدَصَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْإِنْيَانِ وَٱسْتُنُمَّى يَوْمَ ٱلْإِنْيَانِ وَخرَجَ مُهَاجرًا مِنْ مَكَةً إِلَى ٱلْمَدِينَةِ يَوْمَ ٱلْإِثْمِين وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ يَوْمَ ٱلَّا إِثْنَيْنِ وَرَفَعَ ٱلْحَجَرَ يَوْمَ ٱلَّا إِثْنَيْنِ وَكَذَافَتْحُ مَكَّةً ونُزُولُ سُورَةِ ٱحَائِدَة يَوْمَ ٱلْإِنْنَيْنِ \*وعَنْ عِبْدِاً للهِ بِنَ عَمْرٍ و بْنَ ٱلْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فَالَ كَانَ بِمَرَ ٱلظَّهْرَانِ رَاهِبَ يُسَمَّى عِيصاً مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ وَكَانِ يَقُولُ يُوشِكُ أَنْ يُولِدَ فَيَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً مَوْ لُودٌ تَدِينُ لَهُ أَنْمَرَ بُو يَمْلِكُ أَلْعَجُمَ هَذَا زَمَانُهُ فَكَانَ لا يُولَدَ بمكَّةً مَوْلُودَ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانِ صَبِيعَةُ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي وُلِدَفِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلم خَرَجَ عَبْدُ ٱلْمُطْلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصَافَنَادَاه فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ فِعَالَ عِبِصَا كُنْ أَبَاهُ فَقَدْ وُلِدَذَ لِكَ ٱلْمَوْلُودُ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمُ عَنْهُ يُوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَيُبْعَثُ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَ يَمُوتُ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ قَالَ وَلِدَ لِي ٱللَّيْلَةَ مَعَ ٱلصُّبْعِ مَوْلُودٌ قَالَ فَمَا سَمِّيَّهُ قَالَ مُحَمَّدًا قَالَ وَٱللَّهِ لِقَدْ كُنْتُ أَسْتَنهِي أَنْ بكُونَ هٰذَا ٱلْمَوْالُودُفِكُمُ أَ هٰلَ هٰذَا ٱلْبَيْتِ بِثَلاَثَةِ خِصَالٍ أَنَّهُ طَلَعَجُمْهُ ٱلبَارِحَةُ

فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ رَحِمِكَ أَلَهُ وَأَضَاءَ لِي مَا يَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَوْرُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ ٱلرُّومِ قَالَتْ ثُمَّ الْبَسْنَهُ وَأَضْجَعْنَهُ فَلَمْ أَنْشُبْ أَنْ غَشْيَتْنِي ظَلْمُهُ وَرُعْبٌ وَقَشْعُرِ بِرَةٌ ثُمَّ غُيْبَ عَنِي فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ قَالَ إِلَى المَشْرِق قَالَتْ فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ مِنِي عَلَى بَالِ حَتَى ٱ بِتَعَثَهُ ٱ للهُ فَكُنْتُ فِي أُولِ النَّاسِ إِسْلَامًا \* وَعَنْ حَسَّانِ بِزِيَّابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَغُلاَّمُ الْبُنْ سَبِعٍ سِنِينَ أَوْثُمَانٍ أَعْقِلُ مَا رَأْ يُتُوسَمِعْتُ إِذَا يَهُودِي يَصْرَخُ ذَاتَ غَدَاةٍ يَامَعْشُرَ بَهُودَ فَأَجْتُمَعُوا إِلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فَالُواوَ يُلَكَ مَا لَكَ قَالَ طَلَعَ نَجُمُ أَحْمَدَ الّذي وُلَمُ بِهِ فِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةِ \* وَعَنْ عَائِشَةَ أَمْ ٱلْمُوامِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَهُودِي قَدْ سَكُنَ بِمُكَّةً فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّهُ أَنِّي وُلِدَ فيهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَامَعْشَرَقُرَيْشِ هَلُ وُلِدَفِيكُمْ ٱللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ قَالُوا لاَ نَعْلَمْ قَالَ ٱ نظُرُوا فَإِنَّهُ وُلد في هذهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ بَيْنَ كَتِفَهُ عِكَامَةٌ فَا نُصَرَفُوا فَسَأَ لُوا فَقِيلَ لَهُمْ قَدْ وُلِدَ لِمَبْدِا للهِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِّبِ عُلاَمْ أَنَدَهَبَ ٱلْيَهُودِيُّ مَعَهُمْ إِلَى أَمِّهِ فَأَخْرَجَتُهُ لَهُ ۚ فَلَمَّا رَأْى ٱلْيَهُودِيُ ٱلْعَلَامَةَ خَرَّ مَغْشِياً عَلَيْهِ وَقَالَ ذَهَبَتِ ٱلنَّهُوَّةُ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَمَاوَا للهِ لِيَسْطُونَ بِكُمْ سَطُوّةً يَغَرُّجُ خَبَرُهَامِنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِرَوَاهُ يَمْغُوبُ بنُ مُفْيَانَ بِإِسْنَادِ حَسَنَ كِنَا فِي فَتْحِ ٱلْبَارِي \* وَمِنْ عَجَائِبِ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارُويَ مِنَ أَرْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى وَسُعُوطِ أَ رْبَعَ عَشْرَةً شُرْفَةً مِنْ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضُ بُعَيْرَةً لِطَبْرِيَّةً وَخُمُودُ نَارِ فَارِسٍ وَكَان لَهَا أَلْفُ عَام لَمْ تَخْمَدُ كَمَا رَوَاهُ كَثِيرُونَ وَمِنْ ذَالِكَ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةِ حِرَاسَةِ جزاؤُهُ مِنَ اللهِ الْكَوْرِيمِ أَنْ يُدْخِلُهُ بِفَضْلِهِ الْعَمْدِمِ جَنَاتِ النَّعْمِ وَلاَ زَالَ أَهْلُ الْإِسْلامِ يَحْتَفِلُونَ الشَّهُ وَ يَعْمَلُونَ الْوَلاَئِمَ الْإِسْلامِ يَحْتَفِلُونَ فِي الْسِلْامِ يَعْمَلُونَ الْوَلاَئِمَ وَيَتَصَدَّفُونَ فِي لِيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السَّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي وَيَتَصَدَّفُونَ فِي لِيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهِرُونَ السَّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْبَهُ وَيَعْمُ مِنْ بَرَكَانِهِ كُلُّ الْبَرَاتِ وَيَعْنَبُونَ بِقِرَاءَ قَ مَوْلِدِهِ الْكَوَرِيمِ وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَانِهِ كُلُّ فَالْمَا وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَانِهِ كُلُّ فَضَلَ عَيْمِهِ وَمِعَاجُرُ بَعِنْ فَوَاصِيّهِ اللّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةً بِذِلْ فَضَلْ عَيْمِهِ وَمِعَاجُرُ بَعِنْ اللّهُ أَمْرًا أَنْ عَنْ ذَلِكَ الْعَامُ وَبُشْرَى عَاجِلَةً بِذِلْكِ اللّهَ الْمَارَامِ فَرَحِمَ اللّهُ أَمْرًا أَنْ عَنْ اللّهُ الْمَالَ عَنْ اللّهُ الْمَارَامُ فَرَحِمَ اللّهِ اللّهُ أَمْرًا أَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

معلىم مونا چاجيئه بجب الله تعالى في خلوق كوبيد اكرف كا الاده كيا، تواك فاب الوادس حقيقت كدر كوبيداكيا عجراس علوى اور مفل دنيايس ميد كيس معددة محدرسول الشدسلي المتدعلية وعلم كي نبوت كا اعلان فرما با ، او حصرت أدم حسب فرمودهٔ رسول كريم روح اورسم كى وميانى حالت يس منق ،اس ك معين خوراكم كى حقىقىت روزول كے سيتے اليوث برے اس لى فات آب مام اجاس طلق معربتر منس بين اور تمام مؤوات ك جداعي بين جب و در ما زحب مي حسوراكرم وا عام محفی حیلا آریا تھا ، آپ کے جم کے وقوع پذیر ہونے اور اس سے ارتباط روح ہے امینچا، تو زمان کی حکومت ظاہری نام کوئنتس کر دی کسی ، او حصنور اکرم صلی استر علیہ وسلم جم وروح يد على طور پرفام بهوئ بمنورازم سيميم الم من روايت ب كوندان زمین و آعان لی بهار کشسسے بچاس سزار سال میشر مخلوقات کی تقدیریں مکھ دی اور ای وقت ای کا عوش یا نی پر مختا اور حجه نجید اس نے ام استاب ر ذکر ) میں تخریر فرمایا وه ير مقاكه خاتم البيني تعذرت محد يلى المذعليه وسلم جين عوبانس بن ساريه جصنوراكرم سے لا دى مين. آب نه فراياكرمي ال وقت بهي نائم النبيبين تقاحب كه آوم الجي يك مجرط میں تعنی روح سے پہنے لیٹے موٹ سے معیرہ النبی دا دی ہیں، میں نے دریافت

وَأَنَّهُ وَلِدَ ٱلْيَوْمَ وَأَنَّا شَمَهُ مُحَمَّدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ \* وَوَافِقَ ذَ إِلَّ مِنَ ٱلشَّهُ وِر ٱلشَّمْسِيَّةِ نِيسَانَ وَكَانَ لِعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْهُ \* وَقِيلَ وُلِدَ لَيْلاَّ فَمَنْ عَائِشَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا فَالْتُ كَانَ بِمَكَّةً يَهُودِيُّ يَتَّجِرُ فِيهَا فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَارَسُولُ ٱللهِ صلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَقُرَ يُشِ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ ٱللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ قَالُوا لاَنْعَلْمُهُ قَلَ وَلَدَ ٱللَّهُ مَيْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْأَخِيرَةِ بَيْنَ كَتِفِيهِ عَلَامَةٌ فِيهَا شَعَرَاتٌ مُتُواتِرَات كَأَنَّهُنَّ عُرْفُ فُرَسٍ فَخَرَ - وا بِالْيَهُوديِّ حتَّى أَ دْخَلُوهُ عَلَى أُمَّهِ فَقَالُوا أُخْرِجِي لْنَا أَبْنَتِ فَا خُرَجَنَا وَكُسْفُواعَنْ ظَهْرِ وِ فَرَأَى تِلْكَ ٱلشَّاءَ ةَ فَوَقَعَ ٱلْيَهُودِيُّ مَعْشِياً عليه فِعدْ وَاقَ مَا وِم أَتَ وَيُلْكَ قَالَ ذَهَبَتْ وَأَسْمِ ٱلنَّهُ وَأَمْنُ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ رَوَاهُ أَعْ كُمْ \* وِ أَيْنَةُ مَوْنَدِهِ صِلَّى أَنَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ فَصْلُ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ \* وَوُلدَصَلَّى أَنَّهُ أُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِي مَكَّةً فِي ٱلدَّارِ ٱلَّتِي كَانَتْ لَلْمُعَمَّدُ مَنْ يُوسُفَّ \* وَأَرْضَعَتُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تُويَّلُةُ عَتِيقَةً أَبِي لَهُبِ أَعْتَقَهَا حَدِثَ بَشَرَتُهُ وِلاَدَتِهِ عَبِّهِ ٱلصَّلاّةُ وَالْسَلَّامُ وَقَدْ رُوْيَ أَ بُولَهَبٍ بِمَدْ مَوْتِهِ فِي أَنَوْمَ فَقِيلَ لَهُ مَاحَالَكَ فَقَالَ فِي ٱللَّارِ إِلاَّانَهُ خُفَيْفَ عَنِي فِي كُلْ لِللَّهِ ٱثْنَانِ وَأَمْصُ مِنْ مَيْنِ إِصْبَعِيَّ هَا تَبْنِ مِا وَا شَارَبِرَ أَسِ إِصْبَعَيْهِ وَإِنَّ ذَٰ لِكَ بِإِعْنَا قِي لِنُو يَبْهَ عِنْدُمَا بَشَرَتْنِي بِولادَة النَّبِيّ صَلَّىٰ مَهُ عَلِيهِ وَسَامَ وَ إِرْضَاءِهَا لَهُ \* قَالَ أَبْنُ ٱلْخُرَرِيِّ فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُولَهَبِ الْكَافِرُ ٱلَّذِي نَزَلَ ٱلْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ بِفَرَحِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالُ ٱلْمُسْلِمِ ٱلْمُوحِدِ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَ يَبِدُلُ مَا تَصِلُ إِلَهِ قَدْرَتُهُ فِي مَعَبَيْهِ صَلَّى أُنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ

كيا، ياريول الله: أكب كوكب نجمت عن بوني، فرما يا جب أدم روح ا درجم ك درميان تحابيس بن صالح الهمانى سے دوايت ہے، كميں نے الوجوز محدبن على سے إوجيا ك حضوراكم ، انبياك مردار كيد بن سكة ، حالاتك وه سب سد بعد مي آفي بن وبايا . جب ضرائف بن آدم كريشتول عيساس كى اولادكو ظاهر كرك النت بر تبكم كر جواب مي شها دست طلب كي توسب سے معظ صفورسي استرطبه وسم سف جوابي، بي: ای بنا پروه سب سے آخریں آگریمی انبیا کے سروار قراریائے بیٹے تعی الدین السبی راوی ہیں ، بلاشریہ روایت ہے ، کم خدامنے روحوں کوجموں سے بیلے بیدا لیااس ب صنود اكرم صلى استرسيد وتلم كاس قول سدد كُنْتُ مَبْدِيًّا) مراد أب كر مقدى دوح با حقیقت به در باری فلیس حقائی کو مجھے سے قاصر ہیں انہی صرف خداجان سکتا ہے، یا و پخص سے فدانی نورکی ا مدا دسمبر ہولبیس حقیقت محدید کامطلب یہ سے کہ خدا ف آب تومیشر از فلق آدم وصعت نبوت سے سرفراز فرمایا جب آب کی تخلیق مونی قرآب ای وصعف کے میا تیار کر سے جنائج ای وفت پر نلعت آب کومیناویا ي آپ بينېر بومخ اور آب كا نام ع بش پر الكه د باليا اور آب كى دسالت كا اعلال فرما دیا گیا تاکه الانکر اور باقی منلوق کو ،انشد که در بار می آب کی قدر ومنزست کا پتریل بائ اس الرحف مت محديد ال وقست سع مرجودت والرجراب كاجم مبارك بعدمي بيدا مزاعتي اوى مي ايك في سف دربافت كما يا دسول الله أب كونبونت كب على ؟ فرمايا جبب تبهرت ميناق لياكيا توروم عليدالسلام الجي يكسدون اور مم کے درمبان بختے اپنا کی آپ تخلیق میں اول اور ابنت میں اخرا لا نبیا میں تعین على كا قول سه ،كرنفي روح سه بيشرى آب، كو الخسوص اوم كى بشت مع تكالالباء ليؤكم لؤع انهاني كي تعين سنة تضود كرب بي كي ذاست ي كرب بي انسانيت كي الكداك كاجوبرادرم كزى فتعديل-

عقرت منى بن الى طالب رينى المتدعن ست رواميت من كرضواف أوم اور ان ك بعيد بن بنير كو على بحيجا ١١ ك سے محدر مول المدصلي المدعليه و همك بارت بي رعدایا که اگراپ کی مبشت اس کی زندگی میں ہوئی تو وہ آپ پر ایمان لائے گا آب کی مدد کرے گا ، اور این قوم سے جی اس امر کا وعدہ سے گا ، اب عباس رضی منوف فعى يددايت بان كى ب، ننزيد مذكورب، كرحب خداف بمادب بغيرعليه التية ولتديم ك نوركو بداكيا ، تواسيح وياكه باق أنبياعليم السلام ك انوار بر ايك نظر وال ہے جنائجہ و جران رہ گئے اور بکار اعظے ، یا الند ایکس کا فرسے جے وی کر ہم جراك ي رايا ي حدين عبدالله كانورب الرقم آب برايان في أو ، تومي م سب كونبى بنا دوں گا. كينے نگے بم آب پراور آپ كى نبونت پر ايمان لاتے ہيں فرما يا بني اس كاكواه بنول ، كجيف ملكه فإلى ما المند جينا نيم بيسب وه شاومت جومندر حبر وْلِي مِنْ وَرُور بِ: وَإِذْ أَخُدُ اللَّهُ مِنْ يَثَاقَ النَّبِينِي

يشخ تعی الدين اسبل اس آيت كي تفسيري نكھنے ہيں رُحسنور ارْم كي نبوت اور عظمت شان بالك دانني ب، مزيد براك اس أيت مي يرهبي مذكور ب، كم اگر أب ان انبیاک تبدی طور فرمات . تولویا آب ان کے سے مبورٹ ہوتے اور ہو آب كى بوت ادر درالت تعنرت وم عليه السلام سے دے كر قيامت تك عامة الخلق ك كيے فرار باتى واور تمام انجيا. ابن امتول سميت أب كى امت ميں شار سوتے. ادر سنورمردر كا سنات مير النمية وليتسليم كاير قول كوفي تمام انسانول كى طرف بعوست افرا موں ان لوگول سے جو آب ك ذمائے سے فياست مك بيا بول كے تجنبوس نىيل برئ ملك ال سعة بنة كورا في برهي حاوى بوكا الى معضورتبي كرم عليه العسن، والته ميمك أس قول كى ركَّنتُ لَبِينًا وَّآلَة مُ بَيْواً : ررُّوَح و لُجَهَدُ وصَلاحت بو جاتی ہے اس بنا پردسول اکرمنی بالان ایس اس کا بوت بیب کوف مت کے

ذرایا کها ، آدم امراوم انطافه امنبول نے سراعظایا ، تونو دمجدی کو عرکش کے پردوں میں جبک دیجیا ، پوجیا ، یہ نورکس کا ہے ، فرمایا ، یہ متماری اولا دمیں سے ایک نبی کا نورہے ، که آسانول میں جن کا نام احمد اور زمین پر محد دصلی انٹد علیہ وسلم سے ۔ اگروہ زہوتا، تومیں رہ تھے بیدا کرتا ، اور نہ آسانول کو اور رز زمین کو .

عبدالرزاق نے جابربن عبدالمترسے روامیت کی، وہ کہتے ہیں، میں نے بوجیا یارسول الله امرے مال باب آپ بر فدا ہول ، مجھے یہ بتا ہے ، کرفدانے تام النيائے عالم سے بيلے كس چزكوبيد اكيا ، فرمايا ، اے جابر ؛ خدانے قام ، شياسے پہلے اپنے نورسے تیرے نبی کے نور کو پہدا کیا ، پھر یہ فرحسب منشائے قدرت اوھر ا دهر تحدومتاريا المسس وقعت مذلوح محتى ياقلم، مذجنت مزجهنم . مذ فرستنة ماس مان مزمين د سورج رجاند، مرجن شانسان جب خداف كاننات كوبيد اكرناچا با . تواس فياس تور کو جار حسول میں بانٹ دیا . بجیر تسم اقبل سے لوح ، دو رہے سے قعم اور تعمیرے سے عرمش پراکیا بعدهٔ چویجه به وکوئیه مارسول می تشیم کردیا بصنه اوّل سه مراش بو الحلف ول زم و درس سے کری اور تیب سے باتی فرشتے بنائے ، پیر برسکتے عصے کوچا داجزا میں باشل پہلے جزو سے آسمان ، دو سرے سے ذمینیں . تیرے سے جنت اورمنم بدا كيد ، بجر حي عقر من وكوچار فكرول مي تعتيم كيا ، ميك عراب مدمونول کی آبھول کا نور ، دومرے سے دلول کا نور حس سے مراد معرفت البی ہے اور تعیرت سے نور محبت جے توحید (لاالہ الاامند محدر سول اسنہ) کن بیا ہینے ، بنائی ۔ حنرت على بن ين رضى الله عند البين والدسه داوى بي بصور اكرم سلى المدعليه وسلم ف فرما يا كرآدم عليه السلّام كى بيدائش سعة ده مزارسال مبشّر مرا نورخدا كي منورمي موجود كتاروايت ميسب، كرحب خداف صنرت آدم عليه انسلام كوبنايا تومير نور نوان کی بیشت میں ڈال دیا۔ چنانچہ یہ فران کی میشانی میں بوں چکتا ، کرتام ا زار

ون تمام انبيا آب كے جندے تا مول كے ، اور اسى طرح دنيا ميں آب مواج كى دات كوانبياكى امامت كى اكرصزات أدم، فرح ، ايراتيم، موكى اورسي عليم الله كے حد ميں حضور كى بعثت محقق موتى، توانبيا اور ال كى امتوں پر فرص موتا ، كه وہ آپ برايمان لاين اوراكب كى امدادكري كيونكه خداف اس بات كاان سع عبديا عقا حنرت كعب الاحباد راوى مين ، كرجب المندف وسول اكرم كو بديدا كرف كا اداده كيا. توجر ال كوسم ديا . كه دنيا سے وہ مٹی اعظا لائے ، جھے زمين كا دل .اس كى رونق اور اس كا نوركها چا مي كبيس جر الي حبنت اور اللائد اعلىٰ كے فرشتوں كى معيت مي فيمن برائر۔ او چسنور اکرم صلی امٹر مدید وسلم کے روحند مبارک کے مقام سے مٹی کی مظمی الحفائي جو عيدا ويمليلي حتى اور منرتينم كدوال باني ست كوندها جومفيد موتى كي طرح بن نئی حب سته زېر د ست شعاع نگل دې مقى ، پېر فرشتول سفه اس می کو د ایمر مشاد برک وطوا ت کیا اور نیز اسے یہ آسانوں، زمین بیار د ساویمندوں م شوت جن نجوم م فشول اورساری مخلوق کو <del>صنور اکرم سلی امند علیه وسلم اور</del> أب ك ادعه ف كاعلم وي قبل ال ك آدم عليه السلام كواس كا بية عِلما جفرت ال قباس زمنی المتدلنة را وی میں ، كر حشوراكرم صل المتدعليه وسم كی مثل مستق میں زمین کے مرکزت اعظا لی کنی اور کہے کے مقام پر زمین کو کھو واکیا ۔ یوں آپ کا منات كى بسل اور كائنات آب كى فرع قرار يانى بحوادف المعارف كيمصنف داوى مي كحب بانى سے طوفانی حالت میں ہریں اعظیں اتو اس فے جھاگ کومختف اطراف يس كيينك ديا . چنانخ رسول خداصلي استدعليه وسلم كاجوم السسمقام برگرا ، جهال مرست مين أب كا روصنه مبارك واقع ب، اور أب منى من كسلاف نيزير روايت بيان كى باتى ہے، جب خدا نے صرات أوم عليه السلام كو يبيدا كيا، توخداف انس الماكيا جنائي النول ف بجها، كما عدا وف عجم المحدكي كنيت ساكول ياد

جناب وان حفرت أوم سيمس باربول مين عاليس بع جهد اور ايك باربا حترام رسول اكرم حرف ايب بجيجن اوربول آب كانور حفرت آدم عليه السلام سے صغرت شیت علیہ السالم کو منتقل مزاحبیں صفرت اوم نے وفات سے پہلے اپی اولاد كا وسى مغردكيا بحفرت تليث في است بيث كوصرت آدم كى وصيت بتانى. کہ وہ اس نور کو صرف یا کیز دعورت کے رحم میں متفل کرسے ، ای طرح به وصیت نسلا بعد سل منقل موتى على آن بسال تك كوخداف اس فوركوجناب عبد المطلب اور ال كے صاحبزاد سے حسرت عبدا شد تك بهناديا - اوراس نسب متر بعيث كوجا إيت كى الندك العابي جيساكه صاحب ولاك التدعيد والمساعدة والماعماد دوايات مي مذكور ب جعزت ابن باس رحنى احد عندت روايت ب كحنور في وما ياكميرى ولادت میں جا جیت کی آندگی شال نیں اور میری پدیش نکاح اسلامی کے طفیل ہوئی مِشَام بن محد الكابی نے اپنے والدسے روایت كی كه منی نے حقوصلی المذعلیہ ولم کی پانسو دا دبیں کی فہرست بیار کی جینامخیران میں مذتو بدکارمی کا نشان ملا ا در مرحامیت ككى اورنالىسندىدە موكت كالحمارت على كرم الله وجدسے دوايت ب احساد في كرم صى التُرعليه وُعلم ف فرايا ، كرمير ما عادمي مي مي برياف زنا الاب ايس الله بناني معانعالى يجع باكيزه يشنول سعياك وصاح وتمول مي متقل رتاجلااً إجهار معينسل

يرتهاجانًا ويرفدان اسے تنب مطنت پر بھايا ، اور فرشتوں كے كندهول براكم كريخ ديا كه است أسما نول مي قهاين ، تاكه ده فرشول كي دنيا كريم انبات كامتابه كوك البروكس رضى المدعن مصدوا يرعب كم غدا ف عفرات أوم كوبروزجو بعداز زوال عصرك وقت بيداكيا، بجران كى بائيل بى سعسوت وقت ال كى بیوی حضرت بخ اکونکالا جب وه میدار بونے، بیوی کو دیجھا، تو ول میں کون بیدیا بؤا، اوداد هر بائة برهايا . كس برفرت بول اعظم ، أوم ذرا وم لو ، كما كيول إخداف ا سے میرے بی میلے بنایا ہے، فرشتوں نے کہا، تھیک ہے، پہلے مہرا واکرو، پوجھا، كياس المراع وإمنول ف كها بحفرت محدر ول المندير تين و نغه ورود برهوا ايك روايت مي بي دند. روايت ب ، كرحب عفرت ادم جنت سے نظا تو انبول في والمن كر الديالول إو اورنيز جنت من برمقام برهزمت محدك نام كوفداك نام ك سائفة لكها ويجها الصحدا إمحد السلى المتعليه وسلى كون مين ؟ فرمايا .ي متاری اولادمی سندین اگروه مر بوت، تو بم متین می بدا شکرت و من کیا اے ضرابكس فرزند ك صدقيمي تجديرهم فرما ندا آئي الماء وم إ اكرم محصى التعليمة م کے نام پر آسانوں اور زمین کی شفاعت بھی کرتے ، ہم مان لیتے جھنوت عمر بن الخطاب رطی اندون دادی میں کرمب حفرمت آوم سے خطا سرزد ہونی و توک اے اندین محمد رعسى الله عليدولم ، كي نام يرورخوا مت كزار بول ، اور تومعا و نيس كرديا - فداف بِرَيْجِا ، أوم تَجِيةِ مُر رُسى الله عليه والم ما كاليسع بترحل لي احالانك وم بيدا بي مني مؤا . جواب دیا اے فداجب تو نے مجھے بیداکیا، اور اپن روح مجونی بنی نے سراعظایا توع کش کے پایوں پر کلم طیبہ کو مکھا دیکھا ، قو مجھے معلوم ہوگیا ، کد قر اپنے نام کے ساتھ ای يَحْتُ كُوبُونْ عِنَا بَوْ يَجِيعُهُمَامُ ونياسِيعُيوبِ تَرْبُوكًا - كما ادمُ : قوف درمعت كبا اور جيئا توف اس كے صدقيم معانى مائك لى ب، منى تجيم معاف كرا مول - اگر

معدم موناما بيئ ، كرصنور اكرم صلى استرعليه وسلم ك والدين سع كونى عمائى بالبين ب سلسد ولادت آپ کا شرکب بنیں تاکه ان کی پاکیزگی آپ کی ذات میں اختمام پذیر ادران کاسلندنسب آب کی ذات بربندموجلنے ۔ تاکر آب اس سلط می فضوص مول جعه خدامنه نبوت کی غایرت اور تمام عفول کی انتها بتا یا تقار جب بتیں آپ كينب ا درمقدس ولادت كى مائت كاعلم بوجكاب ، تومتين بيتين بوكيا بوكا، كە ئېپىموز زېزىگول كا بۇمېرىي، اور آپ نېئى عړلى، ابطى، نزى، مائتى، زىش بنوام كاخلاصدا درمبتري عوب فاندانول كالسنديده انتخاب، نسب مي سب سع مده، حسب مب سے اعلیٰ جن کی نکڑی تروتازہ اورجن کے سرداد ملینہ بالاہیں جس کی جوالي باكيره اورسي كي اصل معز زسيم جن كي زبال ضيح ، جن كابيان واضح ، جی کے ترازو کا برا ایمکا مواجئ کا ایمان درست جن کے افراد معزز اور جن کا خاندان انجانب ما ورويدر محم المداورج الله كى ينديد كم يتيول ك رسعة والديس-أب بمارك آ اورسروار محدين عبدا متدالذبع بن عبدالمطلب مي جن كانام شيتر الحد بن يائم سه، اوران كاعرو بن عبدمنات ، ان كانام مغيره بن قسى ان كانام فيم بن كلاب ان كا تام طيم بن مره بن كعب (جمعدك ون قريش ان كے ياس تم موت، وہ ان سے خطاب کرتے اور حضورا کوم صل التدعلیہ وسم کی بعثت کے تذکرے کے بعد ان کوبتائے، کمان کی اولادسے ہوں گے، وہ امنین صنورنی کرم کے اتباع اور آب برامان لانے کی تاکید کرتے ، بن لوی بن غالب بن فروجن کا نام قرارتی علی بن ما يك بن تفر رجن كا فام تسيس تقا) بن كن مذمن خزيد بن مدركه بن الياس وروايت ہے ، کد ایام عج کے دوران میں انئیں ای بیشت سے صنوراکرم کی بیک کی وازسانی دي عقى بن منز بن بزار (روايت ج، امنين بزار المس يه كية عق، كرجب وہ پیدا ہوئے ،ا وران کے باب نے نور محدی کوان کی انتھول کے دمیان دیجا

صحح تخاري مي رمول كريم صلى السُّرعلية وسلم مصحفرت الوم رير ورصى المدُّورُ ك روایت میں مذکورت بحضور نے فرمایا ، کم سرز مانے میں میری بعثت کا تعبق بن آدم کے ببري زبلفے سے دا ميال تك كدوه زبار آك جسمي ميرى ببشت مولى واشك بن الاسقع سي معرض من روايت ب وسول الرمضى المدهد وسلم في فرمايا ، خدا فے حصرت اس عیں کی اولادے کنانہ کو اور کن ساسے قریش کو ، اور قرایش سے بوج کم اور بنو ہائم سے مجھے چنا حضرت ابن عباس رصی المدعن سے روایت ہے کر حضور اکرم ف فرمایا -المنسف بندول كوبيد اكيه ١٠ ورمجه ان كے مبترين فرتے مس نجيب العرفيان بنایا، پھراس نے قبائل کا انتخاب کیا، اور مجھے ان کے مبترین خاندان میں بیدا ہی بیس یں انفزا دی طور مینیزخاندانی می اطاعهان میں سے روعاً و ذایا و اِنسب بهتر اور ر حفرت ابن عرصی المنعندس روایت ب ، که رسول المندصی المنعد والم فرمایا که خدانے این مخلوق میں سے بنی ادم کو جینا۔ ان میں سے اوں کو اور عواد کی مع مجد انتخاب كيالبيس مي مغنت وكون مين مبترين آدي جلا آريا بول. بادرك جن سفع بول کوا چھا تھجا اکس سفے تجھ سے عجدت کی وجہ سے ان سے مجدت کی اور بس نے انئیں بڑا عانا ا**اس نے مجو سے ب**فض کی وجہ سے ان سے بغض رکی ۔ متی<sub>س</sub>

توده بهت تؤسش بوسنه اور لوگول كود كوست كهلاني . كيف ملكه ، كم اس بي كى عفرت مرميش نفويضيا فت بهت قبيل ه جنائيدان كانم نزاديد گيا) بن معدي عد نال. این دجیر دادی میں، کرعما کاای بات پر اجاع ہے اور اجاع امت اس امر کی دمل ہے، کرحضور کا انتباب عدنان سے کیا گیا اور سک نسب اس سے آگے نیں برما الن عباس سے روایت ہے ، کرحب مجی رسول اکرم صلی المترعلیہ وسلم اپنے نب كاذكركرة، تومعدين عدنان سي أسكه فريعة ، رُك جائة اور فرماته ، كرنسب انول نے دوتین بار جموث بولاہے الب عباس راوی ہیں کرعد نان اور حضربت اساعیل کے درمیان عمی فتیں ہیں، جن کاکسی کوعلم منیں کعب الاجبارے روایت ہے کرجب فوېمدى جناب عبدالمطلب تک مپنچا ورامنيں پيترېل گيا ، توايک دن وه تجريس مو کے ، حب جاگے ، توان کی اٹھول میں سرم مقا ۔ اور مالول میں تیل اور منایت عمدہ کیڑول می طبوس عقے، وہ جران عقے ، کہ یکس نے کیا۔ انہیں کیڑ کر قرامیش کے كام ول كمياس معيد كف المنول في متوره ديا ، كمان كا شكاح كرديا جائد . فكاح كردياكيا ،ان عصد فالص ستورى كى خوشبوا تى عنى ،ا در رسول اكرم صى المتدعيد وهم كا فدأن كى بين فى سے حيال عقابچا بچ جب مجمى عنت قمط برتا، أو قريش امنيں بر لرجل عبر برسه جاتے، ال کے وسیدسے خدا کے قریب ہونے کی سمی کرتے اور بارش کی دعا مانتے بچنا بخد نورمحدی کی برکت سے بارش ہوم آتی اور وہ سیراب

جب بین کا فرمانروا ابر ہر کیجے کو گرانے کے بیے آیا اور قربین اصحاب کی بید کوئلم ہوا ، تو حضرت عبدالمطلب نے ان سے کہا ، کہ چو بھر اس گھر کا مائک کسس کی حفاظت کرے گا ، اس بیداس کی رسائی ویال تک منیس ہو سے گئی ۔ بعدہ ابر بہر قربین کے اونٹ اور کجریاں یا ٹک کرنے گی ، ان میں حضرت سے گئی ۔ بعدہ ابر بہر قربین کے اونٹ اور کجریاں یا ٹک کرنے گی ، ان میں حضرت

عبد المطلب کے جارموا و نٹ بھی مث مل سے یعزت عبد المطلب قرامین کوسا۔
کرسواد ہوتے ، حبب جبل بہر یہ پہنچ ، قورسول اکرم کا فود جاند کی طرح ان کی پیٹائی پر چک انظا، اور کس کی کرنیں کہ پر پڑنے فلیس جھڑت بود المطلب نے یہ حالت و بھی تو فرایا ، اسے قرایش ! اب لوٹ جلو، کدامی معاطع میں بس اتنا ہی کا فی ہے کیونکہ مجھے سے اس فود کا ظہوراس امر کی دمیل ہے ، کوشتے ہماری ہوگی بہی وہ وہاں کے وکلہ مجھے اور بھرگئے ۔ بھر ابر ہم نے اپنا ایک قاصد جیجا ، جب وہ شکے میں داخل ہوا ، اور حضرت عبد المطلب کے جبرے پر لگاہ ڈالی ، تو گھواگی ، زبان دک گئی ، اور عفش کھا گیا ، اور اور کی اور عبد ہوئٹ میں آیا ، تو تھورت عبد المطلب کے سامنے احرا ما جھک گیا ، اور کہنے مگا ، حب ہوئٹ میں آیا ، تو تھورت عبد المطلب کے سامنے احرا ما جھک گیا ، اور کہنے مگا ، اور کہنے مگا ، اور کہنے مگا ، میں شاوت دیتا ہوں ، کہ لیٹینا آپ قرایش کے سرداد ہیں ۔

یہ مذکورہ کے کہ جب صرت عبدالمطلاب الرہم سے طفے گئے ، توایک غید عظیم الجنہ ہاتھی نے آپ کے جربے پر نگاہ ڈالی ، تو وہ یوں بیٹھ گیا ، جیسے اوس بیٹھ کیا ، جیسے اوس بیٹھ کیا ، جیسے اوس بیٹھ کیا ، اسے بیٹھ کا اسے بیٹھ کیا ۔ اسے عبدالمطلب ؛ اس نور برجو آپ کی پہنے بی بیٹ بیسے ، سلام ہو بہب کیا کے کوانے کے سالم المواب کا اشکر داخل ہوا ، تو ہاتی بیٹھ گیا ۔ اور اسے اٹھانے کے لیے انہول کے لیے آبرہ کا اشکر داخل ہوا ، تو ہاتی بیٹھ گیا ۔ اور اسے اٹھانے کے لیے انہول نے اس کے سربر زبر دست جو ٹیس لگا بیٹی میٹو اس نے الحظی سے انکاد کر دیا جب اس کا درخ ہم ن کی طومت موڈ اگیا تو اعد کھڑا ہوا ، بیر خدا نے مذر سے ال بر آب ہی اور اس کی طرح تین کنر ایلی جو پنی میں اور بیسے بھی گئی ، وہ مرجا تا ، جنانچہ وہ بھاگ کھڑا ہوا ، کھڑا سے گنا اور جب بیٹ کے جو گئی ، اور اان سے گندا مواد ، بیپ اورخون بھے گئے گیا اور جب ایک کرکے چو گئی ، اور اان سے گندا مواد ، بیپ اورخون بھے گئے گیا اور جب

مرا تواكس كا دل يهده حيكا تقارچناني سوره الفيل ( اَكُمْ مَتُوكَيْفِ فَعَلَ ) ميل ي واقع كوبيان كياليسب اوريقت بمادس آق محدرسول المتصى المتعليه والمبك ترف اوران کی نبوست کی اساس کا تنبوست سبے ۱۰ ورصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مص خدانی اعتنا کا جب عرب کوعلم بؤا، تو وہ کمز ور بڑگئے ، اور امنیں بھین ہو گیا کہ وہ تام باتی وگول سے خدائی جمامیت اور ابر بہر کے شرکے ٹل جانے کی وجہ الشرف اور افضل ہیں مالانکہ تمام عرب تبائل میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت مذبھتی حب صنرت عبدالمطلب سے بلائل كئي ، اور ابربہ ناكام و نامراو واسس بنوا ، تواكي ون وه تجرمي موت بوف محق ، تواننول نه ايك عجيب وماني بنواب ويك - جاك وُكُمِرانے اور ڈرے مونے متے جینانچہ قرلیش کے کامنوں سے اپنا خواب بیان کیا انبول نے کما، کو اگر متما را خواب سچا ہؤا، تو متا دی بیشت سے ایک ایسا آ دی پیدا بوگاجس پرزمین واسمان کی ساری منوق ایان سے آئے گی اور وہ ان نول میں ا كيد روش علامت بوگا ، چنا ئي ابنول في جناب ف طمه سے شادى كر بى . جن سے حفرت عبدالمتدالذيك بيدا بوك جن كا واقدمب كومعلوم ب.

نیں معاوضۃ استفاونٹ دول گی ، جننے تم ذرج کر کے آئے ہو ۔ امنول نے اے صب ذیل جراب دیا :۔

اَمَّا الْحُوَامَ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ وَالْحِلُّ لاَ حِلَّ فَاسْتَبِيْنَهُ وَالْحِلُّ لاَ حِلَّ فَاسْتَبِيْنَهُ وَالْمَعُ وَالْمُعُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَلِمُلْمُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَلِمُلْمُلِمُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَالْمُعُلِيلُولُ وَلِمُعِلْمُولُولُ وَلِمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَل

بناب آمنه فرما ياكر تي عين ، كرجب عمل كے تجد مين گزرگئے ، تونمي في خاب مي ايشخص كوديكا جسف مجد الماء أمذ الماد عريث مي جرج بهد وه افضل العالمين ب، حب ده بيدا مو، تو محد رصلي الشعليه وسلم ، نام ركهنا اوريس رازكسى سدركنا. فرماتى تفيس، جب مجيدوه صورت حال بيش آئى، جوعور تول كويين آتی ہے . تورند مردوں کواس حالت کا علم تھا ، اور ندمور توں کو ، میں گھرمیں اکسی تھی اور جناب عبد المطلب طواف كو كف عقر، قو ايد ايد زبردست د مهاك كي آواذ سن، کوئی ڈرگئی، پیرٹی نے یول محموس کی، کسفید میندوں نے اپنے بازؤول سے مرب ول كوهيوا، تو دمشت اورورد كالأجامار العيم في في توركي ، توجع سفيد رىك كانتربت بيش كياك، بن يكنى اوريس في ابتاندوز بروسع مدانى كل محسوى كى بعدة ئيس نے كئى بيند بال عورتين، جو عبد مناف كى عورتول كى طرح تقيى د تيسي . تر شيخ كمير سے بوئے تنس. دري حال مي حيران تني . اور وا ويلا كردى تني كم انسي مرس بارے ميكس في بتايا ہے، ومكف ميس ، كريم ميں فلال ما تول آسيہ زوج فرعون اورفلال مريم دخر عران ب، اور باقى بېشت كى خورى بى ميرىالت مزید بردانی ، چنانچد امر احد دهاکول کی آوازی آری منین، که سردو سرا دهاکه بیلے سے زیادہ مون کے ہوتا میں ابھی اس مال می عق کرسفے درستی بیا در زمین و آسمال کے دریان تان دی تنی بین نے ایک عض کو کتے سنا ۔ لوگوں کی نگاہ آپ پر مز پڑتے دد، پیرمی نے کچھولوں کوا در بغنائیں کھڑا دیجا ،جن کے الحول میں جاندی کے و في عقد ، يوين ف بر ندول كاليك فول ويحاد جنول في مرس قرم كالحير سے بردہ انتا دیا جنا کی میں نے مشرق دمغرب کا مشاہرہ کیا اور تین تعبندے المدے دیکھے الی مفرق می الی مغرب می اور ایک کھے کی تھے ہرای

میں پیدا کرنا جا ہا، تو رضوان کو حکم دیا، کربہشت کے دروازے نعول دو، اور زمین <sub>ا</sub> اسمان میں منادی کرا دو، کہ وہ مخفی نور حبس سے نبی یا دی نے بیدا ہوناہے، آج کی رات کواین ماں کے رحم میں منتقل ہوریا ہے ، جہاں اس کی تھیل ہوگی ، اور مجرابتر تذرين كرونيامين ظامر بوگا ي كعب الاحباد كى روايت مي سه، كم اكس دات كو تعمان کے کناروں میں اور زمین کے میدا نوں میں منادی کی گئی، کہ وہ مخنی اورجس مع محدرسول المندرصي المندعليه وسلم) من بيدا مونا هي احفرت آمنه بي بل كرا یں آج کی دات قراریا دیا ہے، آمذ کوب دک ہو، اس دات کو دنیا مجرکے برت اوندھے موسکنے۔ان دنول قرکیش سخت قحط میں مبتلا تھے،اور اشیائے خور دنی کی فی تقی بچنا بخیه زمین سری بحری بوگئی ، درخت بھیلوں سے لد گئے ۔ ا ور مرطرت متصامدا دموصول بوسف تكي بجنائجه يرمسرت اورشا دما في كاسال قراريا يا -ابن اي آ سے روایت ہے، جناب آمن فرما یا کہیں ، کجب آپ مرسے بیٹ یں عق ، آ مع بار باكماكيا، كه نتمار عيديث ين أس قوم كاسرداد سهد نيزوه كما كرتي تقيل. كه مجمعلوم بى مر بوسكا ، كه تس تحقر كيا ب، كيونكه عام عور تول كي طرح رز تو تجهى او توجمورا برؤا، اور مذكوني اور خوامش بوني، يال البية مجهة عين أنارك ميا-ايك ون من بنا اوربیداری کی حالت میر بھتی ، کو سی تف سفے مجھے کہا ، کیا تمیں معلوم ہے کہ متمارے بميث مين انسانول كے سردار ہيں . مجردہ جلا گيا ، جب ولاوت كا وقت قريب آ تو پھرآیا، کنے لگا، کہو،" نیں اسے مرحاسد کے مٹرسے خدائے واحد کی بیناہ میں دین بول: اوراكس كانام محد رصلي الشعليه وكم) ركفنا-

ابن عباس رصی المترعندسے روایت سے ، کہ جناب آمنہ کے شکم میر صنوراً الا کے استقرار کی دلیل بیمتی کہ قریش کے تمام جانو راس رات بولنے نگ گئے ، اور کھنے سکتے ، کہ محدرسول المتدصل المترعلیہ وسلم ماں کے بیدیٹ میں فتعق ہو گئے ہیں اور

رب كعبه كي تم كراكب دنيا كه الم اور دنيا والول ك يديم إلى مرايت يم أوا بادشابان عالم كر تحت اوندم موكئ بين، اورمشرق كر حبظى جانور، مغرب کے جانورول کو بشارت دینے گئے ہیں، اسی طرح سمندری جانور مجی ایک دوسرے كومبارك دسے رہے ہيں ۔ اورسس فيلائے آب كا تمل قرار پايا عقاء مرسال اس وقع پرزمین ا وراسمان میں منا دی کرائی جاتی، بنتارت ہوئتیں ، کمقدی ا ور مبارک ابواتقائم کے ظهور کا وقت قریب آئی ہے۔ ایک اور دوایت میں ہے ۔ کماس را كوكوني گھرايسا مذنقا ، جو روشن مذ ہوا ہو . كولى مكان ايس مذنقا جس ميں نورمحتدي واخل مز مخام موا و د کوئی مبا نور ایسا مه تقا جو بول مذا تقام مو . ابوزگریا نجی من ماند سے روایت ہے، کرحفور اکرم کل نو میسے این دالدم کے علم میں رہے ترحزت آمن نے کسی درد، تنگی ماریح کی جس سے عام دور توں کو پالا پڑتا ہے جھی شکایت منیں كى اوركماكرتى عقيس الجذامين ف ايسا جاكا اوربركت والاحمونيس ويجا جب حل کے دو مینے پورے ہو گئے تو حزت عبدالله مدینے می ایٹ نفیال بن نجارمی وال باسكنے ،اور ابوار میں دفن ہوئے - ابن عباس رادی ہیں كرجب جناب عبدامنہ فوت ہوگئے تو فرمشتوں نے کہا، اسے فدا، ترانی تولیم ہوگیا ہے۔ فدانے کہا، تم اس كے سي ان اور مدو گار ہيں -

عضورا کرم صلی سدعلیہ و تم کی ولادت ؛ بوعالم وفاض عا، سنا، کرعرت کارم صلی سندہ کے اپنے دالدے ا اسمنے وضع علی کا وقت آیا توخدانے ذشتوں سے کہا، کہ آسانوں ادر بہشت کے درواز سے کمول دو اس دن سورج کی روشنی میں ذہر دست اصافہ کر دیا گیا مقا اور سول اکرم صلی المندعلیہ و کم کی برکمت سے قام دنیا کی عور تول کو خدائے تھم دیا کہ اس سے دوا برے سے سال کے دوران میں سب کے سب اوٹ کے جنیں۔ ابن عباس سے دوا برے سے سال کے دوران میں سب کے سب اوٹ کے جنیں۔ ابن عباس سے دوا برے سے

حال مي مجھ درد زه تفردع برد گيا ١٠ در آب كى ولادت بوئى ، ديكها ، كم آب مجدے میں پڑے ہیں، اور آب نے اپنی انگلیاں یول آسمال کی طرف اٹھانی بولى بي، جيه كوئى عجز و نيازى دارى كرتاب - بيرمي نے آسان سے مفيد بادل أنا د بھا جس فے آپ کو ڈھانپ لیا اور میری نگاہوں سے تھیا لیا۔ پھر نی نے سنا ایک منا دی کرنے والا کہدرہ عقا کہ آپ کومشرق ومغرب میں برطرت تھاؤ بمندول بس مے جاؤ ، تاکہ آب کے نام الصاف اورشکل وشامست واقف ہوجاین بھردہ آپ سے فورا علیحدہ ہوگئے بنطسب بغدادی را دی ہے بناب أمنمن فرمايا ، كرجب آب كى ولادت بونى ، في ف ايك براسابادل دىجماجس كى چىكىمى منى نے كھوڙول كا بېنىنانى ، پردول كى سرسرا بىث اورانسانول كُفْتُوكُى يَكِمُ مِن فَ ابْتَعْن كومنادى كرت سنا ، كومحد (سلى الله وسلم) كوتما دنیامیں سے کر کھراؤ اور جنول اور انسانوں کے سرمفدس فرد اور فرشتوں برندوں ادر وحتى جانور دل سے روش كس كراؤ، ادر آب كو آدم عير السلام كا ظلى، نوح على السلام كى شجاعت ، حضرست ابرائيم كى دوستى ، حضرت اساعيل عليه السلام كى أبان مفرت اسحاق عليه السلام كى دهنا ، مفرت صالح عليه السلام كى نصاحت ، مفرت وط ل محمت بحصرت بعقوب عليه السلام كي لبشارت بحضرت موي عليم السلام كي مخت ميري حزبت الوب عليه السلام كا صبر العزبت لينس عليه السلام كى طاعمت الحضرت يوشيع اجهاد بحفرت وادد عليه السلام كي صيانت بعنرت وانيال عليه السلام كي محبت، مزت اليكس عليد السلام كى وفا بحفرت يحيي عليه السلام كى بربيز كارى اور تعزت عيى النهرعطاكردورا ورانبيارك اخلاق سعامادورصلى المدعليه وهم عجروه باول المحده مولّيا - مبن في دينا، كه آب في مبزدنك كا ايك دميني كيرا جواجي طرح ليشا الله اورجس سے بانی شیک رہا تھا مٹھی میں بکڑا ہؤا ہے، بنی نے آ دی کو کتے سا۔

صرت ابن عباس رفن المدعناسيد روايت بكرجب أبكى ولادت الدف وفوان في آب ك كان مي كما - استحد! رصل المدعليه وسلم ،آب كومبارك مو-انبا کے تمام علوم آپ کوعطا کے جارہے ہیں۔آپ ان سبسے زیادہ عالم اور نیاددسمنبوط ول واسامیل جناب آمندسے روایت ہے ، کجب رسول اکم صلی اللہ عبر دیم کی ولادت ہونی، تو آپ کے ساتھ ایسا نور تھاجس سے مشرق ومغرب بمك اعظم ، برآب الحقول كے بل زمين برقشر لعيت لائے مِثْ كى مشى بجرلى اور اراتان كافرف اعلى علمان سے دوايت ، كجب زمين برائے، قواب كُمْ مِندَ مِنْ اور شِها دت كِي انْكُلِ المُفافَى مِونِي مِنْ يَعْمَانِ مِن إِنِي العاص ابني والدُّ اللم سے دادی ہیں ، کرجب آپ کی والادت ہونی تو منی مف دیکھا ، کہ کم ہ نورسے المركيا ادرستارے استے قريب آگئے كوشي مجمى، كدرہ مجمد ير كرنے كو بيس عوباعتى بن الريس وايث ب آب فرايا بني الله كابنده اورأس وقت سعفام البين الدكر المجي أوم كيميرا مي بيرا من المين بناماً المول كرين صرت الإليم ك

دُعا بَصَرَت عَيَىٰ كَى بِشَارِت اورا بِي مَال كاخواب بول ، بَواس نے ادرا نبيا كى
ماؤل نے ديجا كھا رجب آپ كى دالادت بوئى ، توصنورا كرم صلى الله عليه وسلم
كى والدہ نے ايما نور ديجا ، كم انبول نے اس كى روشنى على شام كے محلات يكھ
ليد بينا پخ برصن عباس رضى الله تعمد نے مندرج ذیل استفار عی اس كا ذكر كيل ہے ۔
الله منت كم الله فت الله رضى الله وضى الله فتى في الله وفي وفي الله وفي

ر ب ہم اسی روشنی اور نور کی بدوامت ، ہدایت کے رائے پر چلے جا اسے میں . ابن سعدراوی این، کرجناب آمند نے آپ کوصاف تقراجنا، اور آپ کے جم پر قطعاً کوئی الائش منعتی اوراس نور کی روشی میں شام کے علات کے نظامے معمراد بیسے، کمت م کواب کے فرز بوت سے فاعل تعلق ماصل ہے، کیونکہ وہ أيكا والسلطنت عاجناب لعب كابيان ب، كائتب مابقمي مذكور ب، كم مكراتب كامولد سيزب مقام بجرت اورشام دارسلطنت بوكا-اى وجرس صفوا مواج كى دات كوبيت المقدى تشريف مع كف اى طرح جزت ابرائيم بجرت كرك شام كو كف عقد ويس صرب عليه السلام كانزول موكا، اورويس منزو نشربها مولا يعبدالرحن بنعوت رضى اللهعندايي والده السفاء عداوى ين. كرصنور مل المتعليه وكل ك ولادب بولي، تون في الرب الما كالمتول برايا ، آب في كله طيبه برها، چرش ف ايستفى كوكتمان آب برحداكى رعت بو عيرمشرق و مغرب مک ساری دنیا ج ک اعثی بیان مک کر روم کے تعبق محلات میں نے دیکھ يد العدة مي في السيكوليديا ، اورالما ديا . اتناس محدا فرهيد ، دراور اراك

دیاگیا اور تثیطانوں کی تا نگ جیا نگ ختم ہوگئی ا در کنسو نیال لیفنسے انہیں ر دک دياكي جعنوراكردسل المدعليه وعم قدرتا مخنون عقد ادر آب كي ناف كلي بوني حتى بعيساكه ابن كررصني استدعنها في روايت كى سبت بحضور اكرم في فرمايا مجرير الشد كايركم ك كرمني مختوان بيدا بواد اوركسى فيرى ترميًا ومنيس وتقيى . محنودصلي المتدعلية وتلم كسيسال ولاوت يس محفور صلی الله علیه وهم مے سال ولادت یک محضور الرم کی ولادت :- اختلات به داکٹر لاگ کیتے ہیں کہ آب عام الفيل كوبيدا مردة بركروا آدر فيل كريدره دن بيدائب كي وادوت ما ه ربیع الاقل کی باره "اریخ کوسوموار نه دن طلوع جمنی که قریب واقع بونی. ابن السريني الشرعش سع روايت بي جعنوراكم مسى المندعليد وسلم سوادا كو بدا ہوئے۔ ای دن آپ کو بونت می ، ای دن مے سے مدینے کو جرت کی ،ای دن مدینے میں د بھل ہوئے اس طرح فی مکوا ورسورہ مائدہ کا نزول بھی ای ن إذا بحضرت عبدالمتند بن محرو بن العاعل رمنى المندعمة ست روا يرت ب كرم القلران مين ايك شامي را بب سيس نامي تقاروه كها كرنا والساب المرسحة إحباري بي تم مين ايك نى بيدا ، وكا . كم ابل عرب اس كا دين قبول كريس ك ا ورعم بر اس كي عومت توكى ادريسي اسس كا زمارنت جينا بخرحب بهي منظمين كوني بحير بيدا بوتا، وه اس كے بارسے میں استفساد كرتا جب صبح كوعشود اكر بصلى الله وسلم بيدا بوك جناب عبدالمطلب أب كوك كرجيس كيكس أف ادرات أدازوى ، اس نے با مرجمانکا اور او تھا، کہ اس کا باہے ، کون ہے ؟ یہ وہی بجبہ ہے جس معارت میں نیں اکب سے گفتگو کیا کرا عقاکہ وہ سوموار کو بیرا ہوگا اسی دان نبوت سلے گی اور اس دن دفات ہو کی بھٹرت عبد المطلب نے کہا یہ بجہ آج ى سى كو بادى بدال بدا بواب ، يوتها ، خ نے كيانام ، كات، كا محد،

ف اليا ، ميراك ميرك ميوس فانب بوك ، ميل ف ايك عف كوكت سنا. تم اتب صلى المنه عليه وعلم كوكه ل المصارك كيف الكي بمشرق كو، بيروا قعد مد تول مريس ذبن مي ريارتا النخة صنوراكرم صلى المتّه عليه وسلم كى بعثت بهوكمني ا ورمي ا ولين الا لانے وا بول میں سے لئی جمال بن تا بت رضی اللہ عند راوی میں میں و یا دی سال كالز كالحا بود كيتا سنا بخااست مجتما تقاء ايك دن مي في ايك بيودي كو چلآتے سنا، کمہ رہائت ارسے میودلو؛ وہ اس کے ارد کر دہمع ہو گئے ، میں سن رہ تھا وه كن سك الدر عميل كر موكيا ب ، كيف لكا ، محدر مول المند رصل المدمنية وعمى جواج اِت بيدا ہوئے ميں، كاستار ولكل آيا ہے جونرت عائشہ بني امتدعنا ہے روایت ہے کہ وہ بیودی منتے میں رہتا بھا آب رات کو تعنو اکر مصلی انڈعیہ وسم كى واردت زونى اك في إيها التقريش إلا أن ممارك يمال كونى تجبي زيدا بواسيد وكول ف كما بين تومعوم نين أبه اكواس رات كواس قوم كانبي بيدا بولت ال كى كىندهول كى درميان ايك نشان سند عبا ۋا در دريافت كرويى ملوم زواكد مفرت عدالله بعد مطلب كے له الم وظ بدیا بواج - میردى اس كے ساتھ بوليا۔ دہ بچے کو اس کے پاس اٹھالائے . جب میودی نے وہ نشان دیجا ، بروش ہو المركزيل مول مي أيا تو كتف لكا ات قريش انبوت بن الرانيل كي عسط الكال فئ ٢ بندا مام وه تهادا بسامقابد كريسك له و يا عركومعدم بوبات كا بيقوب كن مفيان في مندس اس والذكوبيان كيام جيسا كونست البارى مي مذكوره. ایس کی وادت کے عانبات میں سے ایران کسری کالرزہ موداس کے چود ہ کفروں کا گرنا بحیرہ طبریہ کی ہانے کا مذیک ہو بانا در نارس کے آنشندے كالجمع جانا خال ٢ به توكز شقة إلى منز رمس معني كها عقا ، من باب ين اكتر يوگول لى روايات ندكورېس بيل ده ازې آسانوں ميحراست پي اښافوك

كية لا ، بخداميري ميى خوب شعق ، كه يرجية مبارے خاندان ميں بيدا ، و أت بي اس كاردشن ستاره نظلام ادرائج ، ق اس كى بيداش بونى اوراس كا نام محة إسى التدعليه ولم اركاب يشسى مال كرحساب سے ايريل كامين عما ادر میں دن گزد چیے تقے ریر دایت می ہے ، کرحضور دات کے وقت برا موٹے بعضرت عائشہ رسنی السُّرعن السّے روایت ہے کہ شکے میں ایک میودی تجارت كراً اعقا جب رسول ا زم عليه الحية والتسليم كى ولادت كى رات آنى ، كف لكا، اس قرانس إكيا آج ممادس بيال كونى بجرٍّ بيدا مؤاب ؟ كف كله، سمیں تواہم کا کوئی بترمنیں جلا۔ کہنے لگا ،آج رات متباری جاعت کا نبی بیدا ہوا ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے جب بر محضاب بی ، جبیا کھوڑے کے یال بیس اس بیودی کو صفور صلی انتد علیہ والم كى والدهك باس لاياكيا - كهف لكا اينا بجريس وكها و، جناب آمندني وكهايا اس نے آپ کی بیچھے کے الا اٹھایا ، وہ نشان دیجھا تو ہیو دی بہوئ ہو کو گر يرا حب بوش آيا تو وگول في بيجا ، تجه كيا بوگيا عمّا ؛ كنه كا ، بزا نبوت بن الرائل كے خاندان سے نكل أى ب حالم نے اس روابت كيا ب جفور عليه الصنوة والسلام كى ولادت كى داست ليلة القدرسي مبترسي بصنورا كم صلى بنه عليه والم يح مي الس مكان مي بيدا بوث بوقيد بن الوسعت كاعقا و اللائم مَسِلَّ عَلَى مُحَمَّدِهِ عَدَى مَا فِي عِلْمِ اللهُ )-

ابتدا میں توضور الدعلیہ وسلم کوٹو بیہ نے ہوا او بہب رصوب کی ازاد کر دہ کنیزیقی، وودو پلایا یجب الولیب کو آپ کی ولادت کی بشارت می ، تواس نے تو بیہ کو آزاد کر دیا بھا ، اولیب کو موت کے بدکری نے خواب میں دیکھا، پوچھا، کیا حال ہے ؟ کئے لگا، آگ میں جل!

مول بال مردات مجھے دو د فعد مقور اسا آرام ملتا ہے اور نیں اپنی ان وانظیوں کے درمیان سنے پانی میتیا ہول اس میلے کہ خب تو بیب نے بچھے محد رصل اللہ اللہ ولم) کی ولادت کی خبر دی محقی ، تو میس نے اسے آزاد کر دیا مقا اور اس سنے بھیر محد رصلی امتد علیہ وسلم کو دود دھ بلایا مقار

ابن الجزرى كيت إلى كرحب الوالب اليسه كا ذكوجس كى قران ماكم مي مرمنت كى كى ب ،آب كى والادت كى فوتى كابداد ديا كياب تواس لم توجيديت كا بورسول اكرم كى ولادت برينوش كا اظهاد كرتاب ا درعنوركى فيتعيم ، جوكير اسمسراً تب كرتاب - كيامال بوكا . بخدافدات كرم كى طوف اس كى مراب بول كرفدا است جنت مي عبد دے كا الل اسلام ميشدسے عضور اقدى کی ولادت کے موقعہ پر خفلیں : پاکرتے ہیں، وحوتیں دیتے ہیں، صدقے کرتے جیں بنوشی ا درسرت کا اظار کرتے ہیں اور آپ کی ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں بخود ان بوگول پر ابنی رحمت کی بارٹش برسانات، اور یہ بات لوگول کے بچرب میں آئی ہے کران کا وہ سال اُکن وامان سے گزرتا ہے۔ اور مام مقاصدا در نوا بشات براسن وجوم بورى برقى بين المندائ عفى يردم كوس جوصنور اکرم صلی استدعلیہ وسلم کے ماہ ولادت کی دا توں کے دوران میں بطور عید فوٹی منائے۔

" الادار المحديث " علام قسطهان " كامتهورز ما بر لمآب " المواهب اللرندي " كالمخيص بي جو علام نمهان " غ كى - ترجيم بر وفلسرغلام رياني عزيز " كا بيه -

### · PRZ-"

- ۔ آپ اس سے پہلے سامیہ خاص میں بسر کر رہے تھے اور اس منزل محفوظ میں تھے جمال پنوں سے بدن ڈھانیا گیا
- ۔ پھر آپ بہتی میں ازے محرنہ تو ابھی آپ بشری لباس میں ہتھے 'نہ کوشت اور نہ صورت ملق میں
- بلکہ وہ آب منانی جو کشتیوں پر سوار تھا جب سیلاب کی موجیس چوٹی کو چھو رہی تنجیس اور لوگ ڈوب رہے تھے
- ۔ ملب سے رحم کی طرف نعم ال ہو آ رہا۔ پھر جب ایک عالم گزر چکا' مرتبہ حال کا ظہور ہوا
- ا۔ آپ آتش خلیل (علیہ السلام) میں پوشیدہ اترے۔ آپ ان کی صلب میں سے تووہ اسلام) میں بوشیدہ اترے۔ آپ ان کی صلب میں سے تووہ اسلام)
- آ آنکه آپ کا محافظ وہ صاحب شوکت گھرانہ ہوا جو خندف جیسی رفیع المرتبت خاتون کا ہے 'جس کا دامن زمین پر لوٹا تھا
- ۔ اور جب آپ جلوہ فرما ہوئے تو زمین چک اعظی اور آفاق آپ کے تورہے روشن ہو گئے
- تواب ہم ای روشنی اور توریس ہیں اور ہدایت کی راہیں نکال رہے ہیں۔

  المدیح النبوی ۲۷۵

  المدیح النبوی ۲۷۵

  حضرت ، عبّاس بن علب مطّلہ بنا ۔۔۔ بجوالہ ڈاوالمعاد



قال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله أثذن لى امتدحك · فقال رسول الله يُؤتِينَ قل لا يفضض الله فاك فقال :

مستودع حيث يخصف الورق انت و لا مضغة و لا علق الجم نسرا و أمله الغسرق اذا مضسى عالم بدا طبق في صلبه انت كبف يحترق خندف عليا تحتها النعلق ض و ضاحت بنورك الأفق من قبلها طبع فى الظلال وفى ثم هبطت البلاد و لا بشر بل نطقة تركب السنين و قد تنقل من صالب إلى رحمم وردت نار الحليل مسكمتنها حتى استوى بيتك المبيمن من وائت لما ولدت اشرقت الار

## صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

و نله در القائل :

الا بأبي من كان ملكا وسيدا وآدم بين الما والطين واقف فذاك الرسول الا بطحى محد له في الملابجد تلبد وطارف أقى بالزمان في آخر المسدا وكان له في كل عصر مواقف أقى لانكسار الدهر يجبر صدعه فاثنت عليه السن و عوارف اذا رام أم أ لا يكرن خلافه

اذا رام أمراً لا يكون خلاف

وأبس لذاك الامرق الكون صارف

(١) ١٠ زاد الماد لابن القيم المتوفى ١٥٧٥ المجلد الثانى المطعة المصرية ١٣٩٧ه .

ا۔ سنو میرے ماں باپ قربان! وہ فرمانروا اور مردار کون سے جب حضرت آوم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرجلے میں تنے

۲- بید نو وی رسول ابطی جناب محر مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه و آله وسلم بین جن کو قدیم وجدید رفعت میں ہر شرف حاصل ہے

سو۔ وہ آخری زمانہ کے سعادت خیز لمحات میں جلوہ فرما ہوئے حالا نکہ انہیں تو ہرزمانے میں مقام د موقف حاصل تھا

۳۔ وہ تشریف لائے کہ لوٹے ہوئے زمانے کی شکتنگی کوجو ژویں۔ زبانیں ان کی تعریف و ٹنا کے نفحے الاپ رہی ہیں اور عطیات ربانی ان پر نجھاور ہو رہے ہیں

۵۔ جبورہ کی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے خلاف جس جاتی 'اور پھر کا کات میں اس بات کو کوئی پھیرنے والا جس ۔

( dastery)

و الله احسن أبو عجد عبد الله الشفراطسي حيث قال :

منامت لمولده الآفاق و اقصلت بشرى الحوائف فى الاشراق والطفل و صرح كسرى تداعى من قواعده و افقض منكسر الأرجاء ذا ميل و ما خدت مذ الف عام و بهرالقوم لم يسل خرت لمعثه الاوثان وانبعثت

ثواقب الشهب ترى الجن بالشعل

ا۔ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تمام آفاق روش ا کئے اور مشرق و مغرب میں ہاتف غیبی کا مشردہ کو نجنے لگا

۲- کسری کے محل کی بنیادیں ارز گئیں اور اس کے کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے

۳- آتش کدہ فارس بچھ گیا حالا نکہ اس کی آگ ہزار سال سے نہ بچھی تھی اور درہ بماؤ بڑ ہو گیا

۳- آپ کی جلوہ گری ہے بت اوندھے گرے 'جن شیاطین کو مار بھگانے کے ا شماب ٹاقب بھیج دیئے گئے۔

المواہباللان بحوالہ المدیکا انبوی

# صراً للرُّ الحَلِيمِ الْمُ

### درىم،

باک ان کی ابترا ہمی کیا کا ان کا خفتم اور چھا کیا کرب والم اور چھا کیا کرب والم احتی سبت دور اور چھا کیا کرب والم احتی سبت ہو کے کمری کے مافتی ایک دم افر جمی چشوں کو بھولی ازرہ اندہ و فم اور پانی ہو گیا تنا آتھی از سوز و فم اور چی روش ہوا الفاظ و معنی ہے بہم اور کئے دیکھے تنویف بیت از رفح و فم اور کیے دیکھے تنویف بیت از رفح و فم اور کیے دیکھے تنویف بیت از رفح و فم اور مد کے سب کالحدم اور مد کے کی گرے سب سرگھوں ہو کر منم

ہو حمیں خاہر ولادت سے سب ان کی خوبیاں اللہ خارس نے سی جو نئی ولادت کی خبر علی خارس نے سی جو نئی ولادت کی خبر اللہ خارس نے فسٹری سالس کی افسوس سے اللہ ساوہ تھے دیکہ کر اللہ باق باق ہو می حتی ختی اللہ خارے رئے کے اللہ باق میں نے نفال افوار بھی چکے دہاں کی شیاحی نے نفال افوار بھی چکے دہاں اور سرے شے شیخت کس طرح خو شخبریاں دی خبر اقوام کے سب کابنوں نے اس طرح اور کی اللہ بانوں کے اس طرح کے اور کی کی اروں کو دیکھا جرخ سے بانوں کے دیکھا جرخ سے کاروں کو دیکھا جرخ سے بانوں کو دیکھا جرخ سے

با طبب مبتدع منه و عتم منه و عتم النقم النوس والنقم كشمل اصحاب كسرى غير ملتش عايه والنهر ساهى العين من سدم ورد واردها بالغيظ حين ظمى حوالو بالماء ما بالنار من صرم فالحق يظهر من معنى و من كلم تسمع و بارقة الاندار لم تشم بان دينهم المعرج لم يقسم منقضة و فق مانى الارض من صنم

أبان مولده عن طبب عنصره يوم تفرس فيه الفرس انهم وباسابوان كسرى وهو منصدع والنار خامدة الأنفاس من اسف و ساء ساوة ان غاضت بحيرتها كان بالمار ما بالماء من بلل والجن تهتف و الأنوار ساطعة عوا و صموا فإعلان البشائر لم من بعد ما اخبرالاقوام كاهنهم وبعد ماعاينواني الافق من شهب

المام رزون الدين فحمر بن سعيد البوصيري

: 2800

ا۔ یہ رب ذوالجلال کا نور ہے یا قطبی ستارے کی چک ' یا کا نتات میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا نور جملک رہاہے

۲۔ یہ نبوت کی تابانی ہے یا چاشت کے وقت آفاب کی نور افظانی جو محمیر اندھروں میں طلوع ہوا

س- دنیا میں جالت کی تاریکیاں خیمہ زن تقیس اور عرب تو اس کی انتنامیں بھٹک رہا تھا

سے سرزین شام کوروی پال کررے تے اور جروجورے رسوا کررے تے

۵- اورارانی مرزین عراق یس اے تحکم و تشددے ذلیل کررہے تھے

٧- معصوم اور پاکباز بچيول کورسوائي ، شکدستي کے خوف سے اپني جمالت کي جينث

ير حاكر زنده در كور كرد ب

ے۔ ہر کوئی جمالت کی بیریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ طاقتور کمرور و ناتواں پر زیادتی اور ظلم علم میں اور علم میں میں اور علم میں میں اور علم میں میں میں اور قور ماتھا

۔ ظلم کا دور دورہ تھا۔ حقوق پاہال کیے جا رہے تھے 'پوری قوم گمراہی میں غرق تھی' \* تق

راوہ ایت نہ پائی تھی ۹۔ اور حالت سے تھی کہ دہ ہلاکت و بربادی تک پہنچ چکے تھے اور ایسے میں ہادی اعظم کی ضرورت تھی

اک ہی لحظہ میں آسان کے تمام آفاق روشن روشن ہو گئے کہ غفلت شعار اور فسادی کو اند میرول سے نکالے فسادی کو اند میرول سے نکالے

۱۲۔ اللہ تعالی کی طرف ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو ابدی و سریدی خزائے مل گئے۔

المدريح النبوي:۲۹-۳۰ بحواله مجلته التربيته مريم الاول ۱۳۹۰

# صريان عليه

قال الاستاذ محمد على العشارى :

آم شع في الاكوان نور عدد والعرب قدتاهت به في فرقد والعرب قدتاهت به في فرقد بنوسها بتجبر و تشرد بنوسكم و تعسف و تشدد خوف الفعنيجة اولعنيق المورد يقسوالقوى على العنيق ويهتدى والشعب لاه لايفيق ويهتدى لا برتجى إلا باعظم مرشد ليفيق كل مففل أو مفسد و يقودها من غيها المتجسد و يقودها من غيها المتجسد

نور الجلالة أم سناء الفرقد وسنا النبوة أمسنا شمس العنجى عصر الجهالة فى البلاد مخيم الروم فى ارض الشام نزلها والفرس فى ارض العراق تهينها وأدو البنات الطاهرات لجهلهم الكل يرسف بالقيود جهالة النظم يعلو و الحقوق مضاعة و الحال اصبح أمره مترديا و تضى آفاق السهاء بلعولها و بعث الرسول الى النفوس ينيرها وحد المرسول الى النفوس ينيرها

بعث الرسول المصطفى من ربه و بدا الى الدنيا كنور سرمدى

آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے روز سعید اس کا کتات ك تنام آقال انوارد تبليات ع جمكا المح دنیا ہے آر کی کے بادل چھٹ مکتے اور ور شت پھلوں سے آراستہ ہو مکتے -1 اگر آپ جلوه فرما نه موتے تو پہلے لوگ مجھی سردار ند بنتے اور ند آسان بارش اورنہ عرب و عجم کے لوگ عدالت سے شاد کام ہوتے اور نہ ہماید کی عزت ہوتی -0 اے عدم سے محلوق کی راہبری اور توحید باری کے لیے اسلام لے کر آنے والے! -0 كتے بى قائد اور سالار آپكى قيادت كوسلاى دے دے إين جب آپكوغار بي -4 معروف عبادت بات إي الله تعالی این ملکوت میں اور صلحا اور زمانہ بھرکے بہترین لوگ آپ پر ورود جیجیں -4 اے ایمان والو! آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم پر دردو بھیجو' سلام بھیجو' تیرہ و نار خطرات من وى شفاعت فرمان والي بين آپ کی ولادت کے عطر پیز دن کو ہم ولوں کا کھوٹ اور سابی دور کرنے کے لیے آپ کابدار آفرس ذکر چیزتے ہیں جادة ايمان وحق ير كامزن بركمي كے ليے آپ يتارة ثوريس اے فخرنسل آدم! آپ ہی روشن ہیں ایس کے بغیر میری قوم کے لیے کوئی

آپ ہر مجاہد سے بردھ کر مجاہد ہیں۔ آپ کو زیبا ہے جو اپنی تیز دھار تکوارے کریں

اے میرے آقا 'اے اللہ کے رسول (ملی اللہ علیک وسلم) معذرت خواہ ہول '

قال إحمد حسن القضاة :

آفاق إهذا الكون بالانوار فيوم مولدك العظيم تلالات وتقشمت سحب الظلام عنالدنا و ازدانت الانجار باثمار لولاوجودك ما ساد الآلى ابدا و لا الساء تجود بالامطيار ولاالحلائق من عرب ومنجم ذاقوا المدالة والاكرام للجار يا باعث الخلق بالاسلام من عدم نحو الهداية والنوحيد للبارى كم قائد نحسى القيادة جانب الما رأك مكللا بالغار صلى علبك الله في ملحكوثه والصالحون وصفوة الاخيار يا مومنون علبه صلوا تسلموا فهو الشفيع بحالك الاخطار في يوم مولدك المعطر ترتجي شحن النفوس بعاطر التذكار أنت المنار اكل سالك در به بالحق، و الإيمان والاصرار انت الضيادو لا ضياء بغيره أبداً لقومي يا سليل غمار انت انجاهد فوق كل بماهد و الم صنعت بسيفك البتار

> یا سیدی یا رسول الله معذرة عجز القريض بمدحى للختــارا

يد شعراب كامدح مرائى سے عاجز بين ممتروں۔ (١) ٨٧ بهلة هدى الاسلام الشهرية المبلكة الاردنية الهاشمية شهر وبيع الاول ١٩٩٤م ١٩٧٤م م. المديح النبوي: ٣١ بحواله مجانه مدى الاسلام ريح الاول ١٩٧٠

-11

-11-

|                                                                             | حقيه        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| اے پیکرولریا آپ کے ذکرے روحیں معطریں۔اے ہمار! جان ہمار آپ ہیں               | -           |
| اے اس راہ بھکے انسان کے نجات دہندہ جو بغیر طلاح کمٹتی کی طرح بھٹکا ہوا ہو   | -           |
| اے زمین و آسان میں سب سے بھتر جلوہ فرما ہولے والے! ووٹوں جمانوں میں         | _           |
| آپ ی کار قیم امرا رہا ہے                                                    |             |
| مرطيم كاول آپ كامشاق ب- آپ داول كاشوق بين- فوشبوول في اشيس مكا              |             |
| رکھاہے                                                                      |             |
| آقا آپ کے عظیم میلاد کے روز تمام دلوں میں خوشیاں بی خوشیاں رقصال ہیں        | -6          |
| آپ کی والدہ محرّمہ نے بہار میں آپ کی پیدائش کی بمترین نوید وی - شرکمہ کو    | -           |
| آپ کے جلوؤں نے مزین اور آ رات کیا                                           |             |
| جب انہوں نے آپ کو جنم دیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ سراپا ہدایت مجسم جملائی  | -4          |
| اور اصلاح پیوا موسحتے ہیں                                                   |             |
| آپ پیکر ہدایت ہیں۔ اے ام القری! مجھے میرے رب کی رحموں اور اس کے             | ۰.۸         |
| انوار و لخبایات نے ڈھانپ لیا ہے                                             |             |
| آسان کی بلندیوں پر فرشتے بار ایکار کر آپ کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں       | _4          |
| الله اكبر! اے يكارنے والے اللہ تعالٰي كافيض اور خيردنيا پر جلوہ كر ہوكيا ہے | <b>-</b>  + |
| الله اكبراً جناب محرصلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لے آئے۔ وہ تعت پروردگار  | _#          |
| مِيں۔ باعث شادمانی و فلاح میں <b>۔</b>                                      |             |

المديحا تنبوي

بحاله مجازالتريث الاسلاميه

ر پيج ال في ١٩٠٨



يقول محد رضا عبد الجبار العابي :

ياءن تطيب بذكره الازواح مل الربيع ربيعك الوضاح تبه المنبئسة ما لها ملاح " يا منقذ الإنسان تاء مسيره في الحافقين لواحم لواح يا خير من وطع الثرى و اديمه شوق النفوس وعطرها الفواح تشتافكم نفس الحليم و انتم كل القلوب بيومكم افراح غرت بمولدك المبجل سيدى بشری و مکه زامها المصباح ولدتك أمك في ربيع خير ولدالهدى والحير والاصلاح ولدتك اذولدتك اكمرمادرت نفحات ربي نوره الوضاح ولد الهدى غرتك يا م القرى وملائك عند السموات العلا متفت تبشر صوتها صداح الله اكبر قد أطل على الدنا فيض الاله و عيره يا صاح

> الله اکبر قــد أطل محـــد هو ندمة و مــرة و فـــلاح"

ان كول برايت عارى إن

۵- ده اکشے ہو گئے کہ نور ہرایت کو بچمادیں ٹاکہ فتنہ و فسادعام ہو جائے

انسوس! انہوں نے ہدایت کے اس شعلے کو بجمانے کی کوشش کی جس کو اللہ تعالی

فے روش کیا تھا

اپ شاہراہ نفیات کی طرف وعوت دینے لگے تو کا کات نے توجہ ہے آپ کی

بات كوسنا

..4

۸۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وی النی سے ایک ایسی پاکیزہ شریعت کو استوار کیا در سے نہ در

جس كوفنا نهيس

ایک ایا طریق اور دستور ہے جس کی آیات ہے ہم نے حق کو پھان لیا۔ اگر آپ

نه موتے تو تکلیف و مشقت ہی رہتی

ا کی ایا نبج جس نے آریکیوں کے چھاتے دنت ہی انسیں دور کردیا اور آپ کے

قدوم نازے دنیا میں رونعیں آگئیں۔

- آپ نے شرک کی شب دیمور کو چکتے ہوئے نورے بدل ڈالا۔ اگر آپ نہ

موتے تورات عی رات اور بار کی عی بار کی رہتی۔

اا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صلالت و محرای کے تمام ارکان کومٹا دیا محاسمات کو

رحمت اور بھائی جارے کالباس پہنا دیا

اے سرایا خروبرکت! آپ نے ایسا چشمہ صافی جاری فرمایاکہ جس کی صفائی وعرکی

لے باے داول کو سراب کدوا

۱۳ ۔ آپ تمام جمانوں کی طرف نور ہدایت لے کر جلوہ گر ہوئے آپ کے پیغام ہدایت کی ماہ مصرف کر قبل کی ا

كوسعادت مندون في تبول كيا

المدیح النبوی:۳۲-۳۱ بحواله رابطهارچ ۱۹۷۸ء



يقول السيد خليل الابوتيجي :

فروىالنفوس الظامئات صفاء

و قد استجاب لهديك السعداء

وتهسم الكون الفسيح مرحبآ هذا تداء الحق . . جاء محمد , وتساءل الكفار ماهذا السناء وتجعمعواكى يطفئوا نورالهدى هبهات تخمد للهداية جذوة وغدا الى مبيل الفضيلة داعياً واقام من وحي الاله شريعة نهسج عرفنا الحق من آياته نهج مما الظذات في غسق الدجي بدلت ليل الشرك نورا ساطعا و محوت اكان المنازلة كلما وبعثت روح الحير نبما صافيا للعالمين أتبت تورا هاديا

مرتب میں ہوئی اور تاریکی چھٹی اور آپ کے تورے روشنی پیل گئی ۔ - میں مولی اور تاریکی چھٹی اور آپ کے تورے روشنی پیل گئی

کائنات مرحباکی صداؤں ہے تجہم کنال تھی شعرا آپ کی مدح و ثنا کے نغمات می کائنات مرحبا کی مدح و ثنا کے نغمات

الله الله على مدا تقى -- كه محر صلى الله عليه وسلم رونق افزائے عالم موسكة بي

کفار ایک دو سرے سے پوچھتے ہیں ' یہ روشنی کیا ہے ' یہ چمک کیسی ہے؟ حالا تکہ

## " ترجيب

| سرایا رشدوبدایت کی میع نے کائنات کو خوشیوں اور مسرتوں سے لبرز کرویا جب |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| محبوب خدا صلی الله نعالی علیه و آله وسلم کا رخ روشن مُلا ہر ہوا        |  |

اے ماہ رہے الاول تو ایک ایسے جاند کو طلوع کرنے کی سعاوت سے بسرہ ور ہوا ہے جوایئے کمالات کی بنا پرچود مویں کے تمام جائدوں سے برتر ہے

ماہ رئیج وہ ماہ مبارک ہے جس میں جناب احمد مجتنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ ممینہ ہمارے پاس خوشیوں کی نوید لے کر آیا ہے

آپ کی جلوہ گری کے وقت پر ندوں نے خوشی کے نغمات گائے اور شاخوں نے جنگ کر مرحبا کہا

باد نسیم عطر بیزی کرتی ہوئی لوگوں میں جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی آمد کا چرچا کرنے چلی کہ بشیر آئے ' نذیر آئے

حوریں محلات جنت میں ایک دو سرے کو خوشخبری دینے لگیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے میلاد سعید کی مانی ہوئی نذریں گزارنے لگیں۔

مبیب خدا علیہ التی واشاء کا رخ زیبا رونق افزائے برم ہوا تو کا کات کا کوشہ گوشدان کی ملحوں کی آبشوں سے منورو تاباں ہو کیا اور سرایا تھکرین کیا

العان كسرى دعرام عرا اور دينه ديما

۹۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر بت کرے ' ٹوٹ گئے اور کابن بھی ختم ہوگئے

۱۰ - آتش پرستول کی آگ ماند پر کر بچه گئی اور رحت کالیمپاراں رم جمم برسا

العَالِدُونِ العَلَادِينِ العَالِدُونِ العَلَادِينِ العَلَّذِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلْمُ العَلَادِينِ العَلْمِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلْمِينِ العَلَادِينِ الْعَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَّادِينِ العَلَادِينِي العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَادِينِ العَلَّادِينِ العَلَّادِينِ العَلَادِينِ العَلَّدِينِ العَلَّادِينِ العَلَّادِينِ العَلَّادِينِيِيِيِيِي العَلَي

صبح الهدى ميلاً الرجود سرورا

لمَّسا بدا وجبه الحبيب منيسرا

اطلعت با شهر الربيسع مشسرفا

قمسرا يفوق مع الكمال بدورا

شهر الربيع اثى بمرلد احمصــد

ولقد اصّانا بالهنسا بشيرا

و تردّم الاطيمار محدّد ظهممموره

فحرجا و مالالفصين منه بدور

و اتّی النّسیم مبشرا معظـــرا

بقدوم الحمييد في الانام نيذير

والحور في فسرف الجنبان تباشسرت

و قفت بميلاد النبيّ نيدورا

لمًا بدا وجمه الحبيب تسميلالات ،

كل البقاع و قعد نطقعن شكورا

ورائحه امنحة يسبع ساجيدا

عند المسلاد السمسية مشيس ا

وانشق ايوان لكسرى جهسسرة

عدا حزينا فيالانام كسيرا

و تساقط الاصنام عند مـــلاده

و تصعّد الكنّسان منسه زفيرا عللّماين جمزيٌّ

## ~8,00

- ا- تمام كائنات پرېدر كمال طلوع موا اور صاحب حسن بديع كانور چكا
- ۱- فصل بهار میں اس عظیم میلاد کی وجہ سے کا نتات خوشیوں میں جھوم جھوم ۔ دی تھی
- ۳- آپ کی ولادت باسعادت کی مهک تھیل گئی جس طرح اعلیٰ قشم کی کمتوری کی مهک مپیل جاتی ہے
- م۔ آپ کے میلادی آب و آب نے مشرق و مغرب کو چکا دیا 'اس شفیع معظم کی ضو بساط عالم پر جلوه کر ہوئی ہے
- ۵۔ روم و بھری کے محلات روش ہو گئے 'لوگوں میں عظیم و رفیع ہتی کا اجالا مچیل سماہے
- ٧- اننى كى روشنى سے آفآب كا حسن دوبالا ب 'وہ منور كرنے والا اور مسافر كا رہنمائي
- ے۔ او قات صبح سعادت خیز بن گئے 'اس لیے کہ ان میں سرایا بھار 'موسم بمار میں ' ربچ الاول میں جلوہ افروز ہو رہے تھے
- ۸۔ رب زوالجلال آپ پر اس وقت تک درود بھیجنا رہے جب تک فاختا کیں موسم
   بمار میں درختوں کی شاخوں پر نغمہ مرائی کرتی رہیں
- ۹ اور آپ کی آل پاک اطهار "محابه کرام" ، عظیم الرتبت اور اصحاب فضیلت آپ
   کے پیروکاروں پر
- ۱۰ جب بھی خوشی و ٹاکستری کی جائے تو یہ کما جائے کہ جارے پروروگار کا آپ پر درود ہو سلام ہو!

المراجعة الم

بدا بدر الكمال على الجيب واشرق ور ذي العُسن البديع الماد الكون فرمون ابتهاج بييلاد السكرم في دبيج وقاح عبير مولده كيسك يفوخ شذاه بن طيب الصيب تقور المفاوتين سناه شوا يلوخ على الورى منو الشفيج تصور الزوم مع بصرى اصابت واشرق في الانام سنا الرفيع عمامة فاق الشمس حسا ميها منيوا مدي القطيم عمامة فاق الشمس حسا ميها منيوا مدي القطيم وأصبح على الوقات سعدا يبع في دبيس في دبيس في دبيس عني والمناه الربيس علما أميل الفضل والفدر ألمنيع ومنها قبيل من طرب ومدج مسلاة المومنولان البديم

علامه ابن جوزى محدث

مولدالعروس

قرآن یکیم کی مقدس آیات اور احادیث بنوی آپ کی دینی معلومات بیس اضافے اور بلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ اِن کا احترام آپ پر فرص ہے۔ ما ہنامہ فعت کا ہرصفی حصنور سرور کا تنات علیا اسلامی کے ذکر مبارک سے مرتبی ہے۔ اللذا ما ہنامہ فعت کو میچ اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے مؤوظ رکھیں۔

ماہنامہ نعت لاہور کافون نمبر تبدیل ہو گیاہے۔ نیافون نمبر: 463684

## ماہنامہ نعت لاہور 1991ء کے خاص نمبر

| هميدان ناموس رسالت (اول)              | 0- | ورون   |
|---------------------------------------|----|--------|
| هميدان بالموس رسالت (دوم)             | 0_ | فردري  |
| شهیدان ناموس رسالت (سوم)              | 0- | ارج    |
| هبيدان نائنوس رسالت (جدارم)           | 0  | اريل   |
| هميدان نامُوس رسالت ( پنجم )          | 0_ | مئی    |
| فريت سار پوري کي نعت                  | 0_ | جون.   |
| نعتيدمتتس                             | 0- | جولائي |
| لينان رضا                             | 0_ | اكرت   |
| على ادب بن ذكر ميلاد                  | 0_ | 17.    |
| سرايات سركار (صلى الله عليه والبوسلم) | 0  | اكتوير |
| التَّبَلُ مَى نعت                     | 0- | توير   |
| حنورملي الله عليه وآله وسلم كالجين    | 0- | وممير  |
| A. I I                                |    |        |

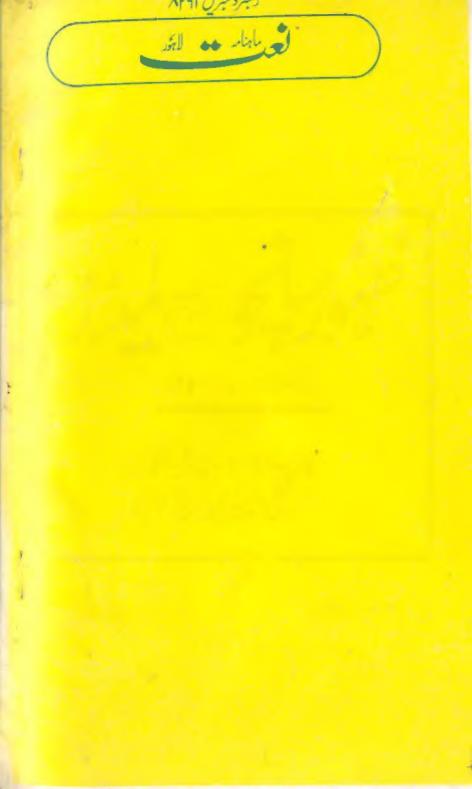